

فضيلة (السيخ عبر الله بن محمد بن محسين صَغير والنَّجميِّ عظلان

فضيلة لالشيخ لالعلامة لأحمر بن يحي لالتجمي التي

تقريطان فضيلة الشيخ ظفرالحسن مدني تحقظالله : 3.7.

فضيلة الشيخ داكشر محماجمل منظورم ني تحقظلله

نَّاشِرُنُ:

صُونِائِجَمعيَّا أَهْلِحَلِينَا مُبَدِّينًا

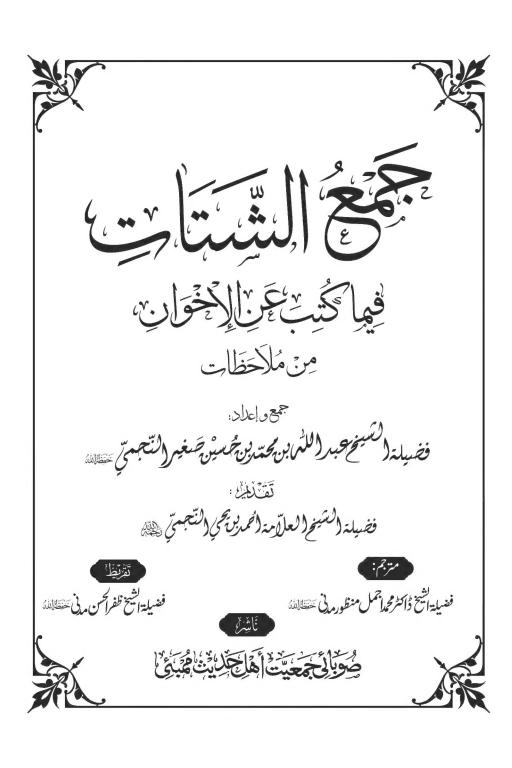

## حقوق طبع محفوظ ميں

نام كتاب : جمع الثات فيما كتب عن الاخوان من ملاحظات (اخوانيول پر چندملاحظات)

مؤلف : فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حيين المجمى حفظه الله

مقدمه: فضيلة الثيخ ظفرالحن مدنى حفظهالله

تقريظ: علامهاحمد بن يحي الجمي رحمه الله

مترجم : ڈاکٹرمحداجمل منظور مدنی حفظه الله

اشاعت : جمادي الآخرة ٣٣٣ اهه، مطابق جنوري ٢٠٢٣ء

صفحات : ۲۰۰

ايديش : اول

تعداد : ..

ناشر : صوبائی جمعیت اہل مدیث مبئی

#### ملنے کے پتے:

#### • دفتر صوبائی جمعیت اہل مدیث مبئی:

14-15، چونا والا کمپاؤنڈ، مقابل کرلابس ڈپو، ایل بی ایس مارگ، کرلا (ویٹ) ممبئی-400070 جعیت اہل حدیث ٹرسٹ، 549رغوری پاڑہ پہلامنزلہ نز درئیس ہائی اسکول، بھیونڈی-421302 فون نمبر: 226526 / 225071 (02522)

#### • مركز الدعوة الاسلامية والخيرية:

بيت السلامم پليكس، نز دالمدينة انگلش اسكول، مهادُ نا كه، تھيدُ منكع: ربّنا گري –415709،

فون:02356-264455

### فهرست

| 6   | عر <b>ض ناشر: ا</b> زنیخ عبدالسلام ملفی حفظه الله |
|-----|---------------------------------------------------|
| 8   | <b>مقدمه</b> از: شِیخ ظفرالحن مد فی حفظهالله      |
| 25  | عرض مترجم: از د کتوراجمل منظور مد فی حفظهالله     |
| 27  | تقريظ:ازاڭيخ احمد بن يحيى النجمي ﷺ                |
| 28  | مقدّمها زمؤلف                                     |
| 29  | تمهيد                                             |
| 47  | پېرا ملاحظه                                       |
| 59  | د وسراملاحظه                                      |
| 84  | تيسراملاحظه                                       |
| 86  | چوتھا ملاحظہ                                      |
| 104 | پانچوال ملاحظه                                    |
| 108 | چچٹا ملاحظہ                                       |
| 111 | سا توال ملاحظه                                    |
| 112 | آئھوال ملاحظہ                                     |
| 113 | نوال ملاحظه                                       |
| 114 | د سوال ملاحظه                                     |
| 119 | گیار <i>ہ</i> وال ملاحظہ                          |
| 123 | بار ہوا ل ملاحظه                                  |

| 4   | جمع الثتات فيما محتب عن الاخوان من ملاحظات           |
|-----|------------------------------------------------------|
| 125 | تير ہوال ملاحظه                                      |
| 133 | چو د ژوال ملاحظه                                     |
| 134 | پندر ہوال ملاحظہ                                     |
| 136 | مولهوال ملاحظه                                       |
| 138 | ستر ہوال ملاحظه                                      |
| 140 | المحار ہوال ملاحظه                                   |
| 141 | انيبوال ملاحظه                                       |
| 142 | بيبوال ملاحظه                                        |
| 143 | ا کیسوال ملاحظه                                      |
| 145 | بائيسوال ملاحظه                                      |
| 148 | منيئسو ال ملاحظه                                     |
| 150 | چوبییوال ملاحظه                                      |
| 152 | پېيسوال ملاحظه                                       |
| 153 | چېبيىوال ملاحظه                                      |
| 159 | ىتائىيوال ملاحظە                                     |
| 164 | الخصا ميسوال ملاحظه                                  |
| 165 | انتيموال ملاحظه                                      |
| 166 | نتيسوال ملاحظه                                       |
| 168 | نتیبوال ملاحظه<br>اکتیبوال ملاحظه<br>بنتیبوال ملاحظه |
| 169 | بنيبوال ملاحظه                                       |

| 5   | جمع الثتات فيما مُتبعن الاخوان من ملاحظات |
|-----|-------------------------------------------|
| 173 | تيتيبوال ملاحظه                           |
| 176 | چوتیسوال ملاحظه                           |
| 177 | پينتيسوال ملاحظه                          |
| 181 | چھتیوال ملاحظه                            |
| 182 | سينتيبوال ملاحظه                          |
| 183 | ا ژنیبوال ملاحظه                          |
| 184 | انجاليسوال ملاحظه                         |
| 184 | <u>چالي</u> ىوال ملاحظه                   |
| 185 | ائتاليسوال ملاحظه                         |
| 186 | بياليسوال ملاحظه                          |
| 189 | تينتا ليسوال ملاحظه                       |
| 191 | چواليسوال ملاحظه                          |
| 192 | بينتاليسوال ملاحظه                        |
| 193 | چپياليسوال ملاحظه                         |
| 194 | سيتأليسوال ملاحظه                         |
| 195 | اڑ تالیبوال ملاحظه                        |
| 196 | انجياسوال ملاحظه                          |
| 198 | پچا موال ملاحظه                           |
| 199 | غاتمه                                     |

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْيْن الرَّحِيْمِ

# عض ناشر

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم إلى يوم الدين-

أما بعد:

یکتاب "جمع الثات فیما کتب عن الاخوان من الملاحظات فرقد الاخوان المسلمون کے مشہور سر براہوں اور مفکر ول کے اعتقادی انحرافات منہج میں خلل ،علماء بیزاری ، تخفیف سنت ، برعت کے تئیں ان کے تساہل اور جزبیت جیسے اور بہت سارے ان کے بہال موجو دمنکرات کے ملاحظات پر شمل ہے ، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ، اسے شیخ عبداللہ بن محمد بن حین الحجمی نے بڑی ذمہ داری سے یکجا کردیا ہے ، فجزاہ الله خیرا عن جمیع المسلمین ۔

باطل اعتقادات وانحرافات کارد، ان سے اختلاف رکھنا، عوام وخواص کو ان سے آگاہ کرنا 'یہ خیرخوا ہی ہے اور لیقہ ہے،

کرنا 'یہ خیرخوا ہی ہے اور بھی دین ہے، کتاب وسنت کا یہ ایک واضح منہج اور طریقہ ہے،
اسی منہج پرسلف سے خلف تک ہر دور میں اہل حق چلتے رہے اور یہ امتداد سنت الہی میں
سے ہے جو جاری وساری رہے گا۔

اس کتاب سے 'الاخوان المسلمون' ، جوموجود ہ دور کی بڑی مشہور تنظیم وتحریک ہے اس کے باطل اعتقادی انحرافات و بدعات سے آگھی ہوگی ، حق پیندوں کو راوحق نصیب ہوگا اور ججت قائم ہوگی ، ان شاءاللہ اسی مقصد سے اس کتاب کو صوبائی جمعیت اہل مدیث ممبئی کے شعبہ نشر و اشاعت نے شائع کرنے کافیصلہ کیا ہے۔

اللہ تعالیٰ مرتب ومتر جم اوراس کی اشاعت کے لئے جن بھائیوں کا جو بھی تعاون ہے اسے قبول فر مائے ۔ اوراس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح کر دے، تا کہ لوگ بہک نہ سکیں اور جو گُم گُشتگانِ راہ بین انہیں صراط ستقیم نصیب ہو۔وماذ لک علی اللہ بعزیز۔
وسلی اللہ علی نبینا محمد و بارک وسلم
وسلی اللہ علی نبینا محمد و بارک وسلم

أخوكم في الدين

عبدالسلام لفي

۱۸رجمادی الاخری ۳۳اھ

(خادم صوبائي جمعيت اہل حديث مبئي)

یکم رجنوری ۲۰۲۳ء

0000

#### مفدمه

## از:فضيلة الشيخ ظفرالحن مدنى حفظهالله

﴿أَفَنَضُرِ بُعَنكُمُ النِّ كُرِّ صَفْحًا أَنْ كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِ فِينَ ﴾

الحمدلله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

چندروز قبل سعود یه عربیه میں مقیم بعض احباب جوکه ہروقت سلفی دعوت میں اپنی صلاحیت اور استطاعت بھر روال دوال رہتے ہیں اور منھجی کتب ورسائل کی طباعت و اشاعت کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں ، انھول نے نہایت مفید اور ضرورت کے پیش نظر ایک رسالہ بنام "جمع المشتات فیما کتب عن الإخوان من ملاحظات" مترجم اردومیرے پاس بھیجا، اور اس پر کچھ لکھنے کی خواہش ظاہر کی ، مترجم و ناشر اور اس راہ میں قربانیال دینے والے وام وخواص سب کی حوصلہ افزائی کرنا نفواور اور افراط و تفریط سے نکتے ہوئے ضروری ہوتا ہے۔

ہمارے اسلاف اسکا بڑا خیال رکھتے تھے، شیخ الاسلام مولانا امرتسری رحمہ اللہ کے سامنے کسی اجلاس میں ایک بالکل مبتدی طالب علم نے ضرورت اور ججیت مدیث پرتقریر کی جو بہت موثر اور جاذب بھی مگر مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے اس طالب کو بڑی داد دی اور خوب تعریف کی، کچھلوگول نے کہا کہ مولانا تقریر تو بالکل پھیکی ہے، مدل اور پرتا ثیر بھی نہیں، آپ اس کی یونہی تعریف کئے جارہے ہیں، تو اس وقت مولانا امرتسری رحمہ اللہ نے اس معترض کے جواب میں بیا شعار پڑھے:

# حق پرستوں کی اگرتونے دلجوئی نہ کی طعنہ دیں گے بت کہ سلم کا خدا کوئی نہیں

#### [سيرت ثنائي: ١٨٢]

اس رسالہ کے جامع اور مؤلف فضیلۃ اللّی عبداللّہ بن محداللّہ بیں، اوراس کے مترجم جماعت کے مشہور قلم کارڈ اکٹر اجمل منظور مدنی حفظہ اللّہ بیں، جب بھی منحر فین وملحہ بین اور اہل بدعات ومحدثات، نصح سلف اور اہل حق کے خلاف بہتان تراثیاں اور بدنام کرنے کی کو ششش کی تو ڈ اکٹر صاحب انکا دندال شکن جواب دیتے ہیں، بدنام کرنے کی کو ششش کی تو ڈ اکٹر صاحب انکا دندال شکن جواب دیتے ہیں، ڈ اکٹر صاحب جو بھی لکھتے ہیں مدلل لکھتے ہیں، ہر بات والوں کے ساتھ لکھتے ہیں، اسی لئے لوگ ان کی تحریروں کے منتظر رہتے ہیں۔ فجزاہ الله خیرًا عنا وعن اھل الحق احسن الجزاء ووقاہ الله شر المنحرفین والمبتدعین وکید المشرار من شیاطین الإنس والجن۔

مؤلف نے اس تناب 'جمع الشتات فیما کتب عن الإخوان من الملاحظات' میں علماء ربانی ، اہل بھیرت اور ماہرین شریعت نے اخوان المسلمین اور اس سے نکی ہوئی دوسری شطیمول کے عقائد وقتی اور ان میں موجود ، ضلالت وگراہی کے متعلق جوملاحظات اور قابل گرفت با تیں تھیں ان کو ایک تناب کی شکل میں جمع کر دیا ہے ، جن کا جاننا اس دو فتن میں ضروری ہے ، اور جن سے عوام وخواص کو آگا ، اور متنبہ کرنا ضروری اور ''الدّینُ النّصِیحَةُ ، الدّینُ النّصِیعَةُ ، الدّینُ النّصِیعَ اللّسِینَ النّسُونِ الدّسُونِ النّسُونِ النّسُونِ

اس دورفتن میں کفروشرک، محدثات و بدعات منکرات ومحرمات، اور باطل فرقول اور ان کے عقائد باطلہ منصحی انحرافات کے خلاف از راہ اصلاح زبان وقلم کا استعمال جرم عظیم سمجھا جاتا ہے، فریعند آمر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوسبب اختلاف اور فتنہ وفساد سمجھا

جا تاہے،اورایسے مثائخ اورعلماء کومطعون ومقھو راور قابل ملامت قرار دیا جا تاہے اور توھین تضلیل میں کوئی کسر باقی نہیں کھی جاتی جوفریعنہ امر بالمعروف اورتھی عن المنکر کو انجام دیستے ہیں۔

کیائسی شخص یا جماعت یا تنظیم کے انحرافات اور بدعقید گی سے لوگول کو آگاہ کرنا جرم ہے؟ ابوذرالغفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ:

"أُمَرَنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ لا يَغْلِبُونا عَلَى ثَلاثٍ: أَنْ نَأْمُرَ بِالمَعْرُوفِ، ونَنْهى عَنِ المُنْكَرِ، ونُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ"-

(منداحمد: ۱۵۱۵ مطولا، الدارى في المقدمة باب البلاغ عن ربول الدُّدِعليم المن : ۱۳۹۱ مختراً)
امام محمد بن بثار بندارمتوفى (۲۵۲ هـ) نے امام احمد بن شبل رحمد الله سے کہا که:

''إنَّهُ لَيَشْتَدُّ عَلَيَّ أَنْ أَقُولَ: فلان كذا وفلان كذ''، توامام احمد بن عنبل رحمه الله نے ان سے فرمایا: ''إذا سَكَتَّ أَنْتَ وسَكَتُّ أَنَا فَمَتى يَعْرِفُ الله نَعْمَدي وَمَا الله عَنْ السَّقِيمِ؟'' و آثر حمل الترمذى: ۱۸ ۲۵۰ مجموع الفتاوى: ۱۳۱۸ مام أحمد بن عنبل رحمه الله سے حین الکرابیسی کے تعلق لوگوں نے موال کیا تو فرمایا: ''هو مُبْتدعٌ''۔

اور ایک موقع پر فرمایا: ''إیاك إیاك وحسین الکرابیسی، لاتکلمه ولاتکلم من یکلمه، أربع مرات أو خمس مرات''- [تاریخ بغداد:۸۵/۸]
ابل بدعات ومحدثات اور ابل زیغ وضلال کی بدعقیدگی اور گرامیول پر تنقید کرنا اور لوگول کوان سے آگاه کرنا ملف اس کواضل العبادات مجھتے تھے۔

وگول کوان سے آگاه کرنا ملف اس کواضل العبادات مجھتے تھے۔

شخ الاسلام ابن تیمیدر جمدالدُنقل کرتے ہیں کہ:

"أمام احمد بن حنبل رحمه الله سے لوگول نے کہا کہ: "الرَّ جُلُ يَصُومُ ويُصَلِّي

ويَعْتَكِفُ أَحَبُّ إلَيْك أَوْ يَتَكَلَّمُ فِي أَهْلِ البِدَعِ؟'' ـ توامام الممدر ممالله في ويَعْتَكِفُ أَحَب وإلى البَدَعِ الله عَالَى الله عَلَيْمَ جواب وياكه: ''فقال: إذا قامَ وصَلّى واعْتَكَفَ فَإِنَّما هُوَ لِنَفْسِهِ وإذا تَكَلَّمَ فِي أَهْلِ البِدَعِ فَإِنَّما هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذا أَفْضَلُ'' . إمجوع العادى: ٢٣١/٢٨] في أهْلِ البِدَعِ فَإِنَّما هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ هَذا أَفْضَلُ'' . إمجوع العادى: امرام الوزرعه الرازى رحمه الله سے لوگول نے الحادث المحاسى (شيخ الصوفيم) اوراس كى تقابول كم تعلق يو چما تواضول نے فرمايا:

" إِيَّاكَ وَهَذِهِ الكُتُب، هَذِهِ كُتُبُ بِدَعٍ وضَلاَلاَتٍ، عَلَيْكَ بِالأَثْرِ تَجِدْ غُنيَةً، هَلْ بَلَغَكُم أَنَّ مالِكًا والثَّوْرِيَّ والأُوْرَاعِيَّ والأَثْمة المتقدمين صَنَّفُوا غُنيَةً، هَلْ بَلَغَكُم أَنَّ مالِكًا والثَّوْرِيَّ والأُوْرَاعِيَّ والأَثْمة المتقدمين صَنَّفُوا هذه الكتب فِي الخَطَراتِ والوَساوِسِ؟...ما أَسْرَعَ النَّاسَ إلى البِدَعِ". [تاريخ بغداد:٢١٥/٨/الير:١١٢/١٢]

اسى تناظر ميں چند باتيں پيش كرناميں مناسب محصتا ہوں:

اس امت کے دنیا میں آنے کا بڑا مقصد فریصنہ أمر بالمعروف والنھی عن المنکر ہے:

الله تعالى فرماتے يس كه: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لِلْمَعُرُوفِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهُلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [آل مران:١١]

اس آیت کریمه میں الله تعالی نے تین باتوں کو مقصد حیات کا بڑا حصه قرار دیا ہے:

- 🕦 پهلا: أمر بالمعروف
- 🕆 دوسرا: تفي عن المنكر

### ○امت محدیہ کے خیرامت ہونے کا سبب:

اس آیت کے جملہ ﴿ کُنْتُ مَّہ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْدِ جَتْ لِلنَّاسِ ﴾ میں امت محمدیہ کے خیرالامم ہونے کا سبب بیان کیا گیا ہے، کیونکہ ﴿ لِلنَّاسِ ﴾ میں حون لام انتفاع کے لئے ہے، اس لئے آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم خیر الام ہو، کیونکہ تمہارا وجود لوگوں کو نفع بہنچانے ہے اور سب سے بڑا نفع جولوگوں کو تم پہنچاتے ہو وہ لوگوں کی اصلاح ہے، جس کی بڑی شکل امر بالمعروف اور خی عن المنکر ہے، اور تم خود بھی ایمان (کامل) پر قائم رہتے ہواوراعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہو، منکرات اور ہرقسم کی برائی بیکتے ہو۔ قائم رہتے ہواوراعمال صالحہ کی پابندی کرتے ہو، منکرات اور ہرقسم کی برائی بیکتے ہو۔

## اسلامی اور باہمی تعلقات کی بنیاد امر بالمعروف وانھی عن المنکر پرہے:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهُ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرُ حَهُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أُ وَعَلَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ عَلَنٍ وَرِضُوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَلْنٍ وَرِضُوَانُ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ [مرةالتوب: 21.2]

مؤمن مرد وعورت سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور ذمہ دار وخیرخواہ موست میں ایک دوسرے کے دوست اور برائیوں سے روکتے ہوتے ہیں،اسی لئے وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو نیکی کاحکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں ( بہی اخوت ومجبت اورسب سے بڑی ذمہ داری ہے کہی کو اللہ تعالٰی کے عذاب اور آخر میں عذاب جھنم سے بچالے ) اور ذاتی طور پر اپنی نجات وفلاح اور اصلاح نفس کے لئے مناز قائم کرتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں اور نماز وزکات کے علاوہ اپنی زندگی کے ہر

شعبہ جات میں بھی اللہ اوراس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اورایسے ہی لوگوں پر اللہ تعالی ضرورا پنارہم و کرم اورفضل کرتے ہیں، اللہ تعالی عزیز و حکیم ہے، اللہ تعالی نے ایسے ہی ایمان والوں کو ایسی جنت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے جس میں نہریں جاری ہوں گی، بڑے عالیشان محل ہوں گے، ہمیشہ قائم رہنے والی جنت میں ہوں گے اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضاو خوشنو دی ہوگی اور بہی سب سے بڑی کامیا بی ہے۔

# امر بالمعروف وانهى عن المنكرلوگول كي عظيم ترين خيرخوا بي ہے:

اسلام فى بنياد خيرخوا ،ى پر ب، فريصند امر بالمعروف والنص عن المنكر فى ادائيكى كے بغير خير خوا ،ى بادر خيرخوا ،ى پر ب، فريصند امر بالمعروف والنص عن المنكر في الله عندروايت كرتے بيل كه: "بايعت وسلول الله عندروايت كرتے بيل كه: "بايعت وسلول الله عندروايت كرتے بيل كه: "بايعت مسلوم" - المحج ابناري في على إقام المسلام وايتاء الزّكام والنه باب في النصحة الله يالنه عليه الدين وفي الرواصلة باب في النصحة الله يالنه ولي الله ولي اله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله ولي الله

امام الطبر انی رحمه الله نے اپنی التحجم الصغیر میں اس مدیث کو اس طرح روایت کیا ہے: جریر بن عبدالله البجلی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

"بايَعْتُ رَسُولَ اللهِ هَ ثُمَّ إِنِّي رَجَعْتُ فَدَعانِي، فَقالَ: "لا أَقْبَلُ مِنكَ حَتَّى تُبايِعَ والنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَبايَعْتُهُ".

میں رسول الله کاللی الله کالی الله کالی کے واپس جانے لگا تورسول الله کالی کی نے دوبارہ واپس بلایا،اور فرمایا کہ ابھی جو میں نےتم سے زکات اور نماز وغیرہ پر بیعت کیا ہے وہ اس وقت تک قبول نہیں کرونگا جب تک کہتم اس بات پر بیعت نہ کروکہ ہر وقت تم

مسلمانوں کی خیرخواہی کروگے۔

امام يمثى كهتي بين كه: "إسناده حسن". [الجمع: ٨٤/١]

### النصيحة (خيرخوابي) كافريعند كسي بهي حالت ميس كسي سے ساقط نہيں:

اسلام کے تقریباً سارے احکام عدم استطاعت اور شرعی عدر کی وجہ سے معاف ہوجاتے ہیں، مگر نصیحة (خیر خوابی) ایسا فریعنہ ہے جوئسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْهَرْضَى وَلَا عَلَى اللَّهُ وَسَالِهِ مَا عَلَى عَلَى الْهُولِهِ مَا عَلَى الْهُحُسِنِينَ مِنْ سَبِيلِ وَاللَّهُ خَفُولٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: ٩١]

جولوگتم میں کمزور بُوگئے ہیں جہاد میں شریک ہونے کے لائق نہیں ہیں اور جولوگ مریض ہیں جس کی وجہ سے جہاد کی استطاعت نہیں رکھتے، اسی طرح و شخص جوابنی عزبت اور فقر ومحتا جگی کی وجہ سے جہاد میں مالی مدد نہیں کرستا، توان حضرات پر کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے بشرطیکہ یہ لوگ اپنی جگہرہ کر اللہ تعالی اور اس کے رسول کی خیرخواہی کرتے رہیں، ایسے حینین (نیک لوگول) پر کوئی مضائقہ نہیں اللہ تعالی غفور دیم ہیں۔

اس آیت پرغور کیجئے کہ شرعی عذر (مرض منعف، بڑھاپہ و کمزوری ، فقر و محتاجگی ) کے سبب جھاد جیسے بڑے مل میں اگر کوئ شخص شریک نہیں ہوسکتا تواس پر کوئی گناہ اور مضا لَقه نہیں ہے ، بشرطیکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے دسول اور اسلام وسلمین کا خیر خواہ ہو، اسی لئے مسلمان کے لئے ہروقت اور حالت میں خیر خواہ رہنااور خیر خواہی کرنا ضروری ہے۔

# أمر بالمعروف والنحى عن المنكر كاترك موجب لعنت وغضب إلهى ہے:

﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَنُونَ ۞ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ( الله: ٤٩،٤٨]

بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ کے بنی داؤد اور حضرت عیسی علیهمما السلام کی زبان سے ان پرلعنت بھیجی گئی، کیونکہ وہ نافر مانی اور برائی کرتے تھے اور صد سے آگے نکل گئے تھے،اور وہ برائیاں کرنے والوں کومنع نہیں کرتے تھے۔

ان آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے تین لعنت وغضب ہونے کے تین اساب بیان کئے ہیں:

- ﴿ هِيمَنَا عَصَوا ﴾ الله تعالى اور رسول كى نافر مانى كرتے، اوامر كو ترك كرتے اور مُركز ك كرتے اور مُركزات كارتكاب كرتے۔
- ﴿ ﴿ وَ كَانُوا يَعْتَكُونَ ﴾ حدود الله: يعنى مدسے تجاوز كركے دين ميں غلو كرتے تھے۔ كرتے تھے۔
- ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ ايك دوسر عورائيول سفع نهيل كرتے تھے۔

امام ابن كثير رحمه الله كهت بيلكه:

"لِيُحَذَرَ أَنْ يُرْكَبَ مِثْلُ الَّذِي ارْتَكَبُوا، فَقَالَ: ﴿ لَيِكُسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ ﴾ "وه لوگ ایک دوسرے وقم مات و منکرات کرتے ہوئے دیکھتے مگر جھی کوئی کسی کومنع نہیں کرتا تھا، اللہ تعالی نے ان لوگول کی قرآن مجید میں مذمت بیان کیا ہے تا کہ اس امت کا کوئی شخص ایسے جرائم کا ارتکاب نہ کرے،

الله تعالى نے آیت کے آخر ﴿لَبِئُسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ ﴾ میں اسی چیز کی طرف اثارہ کیا ہے۔ بنی إسرائیل کو الله تعالی نے: ﴿وَأَنِّى فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ کالقب دیا تھا، مگرامر بالمعروف والنجی عن المنکر کے ترک کردینے کی

وجه سے لعنت وغضب کے متحق بن گئے۔

موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر اللہ تعالی کے احمانات گنائے، اور ان کو باری تعالیٰ کے احمانات کا احماس دلاتے ہوئے بڑی پر در دنصیحت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

﴿وَإِذْقَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾[الله:٢٠]

بطورعبرت ونصیحت اس وقت کو یاد کروجب که موسی علیه السلام اپنی قوم کونسیحت کرتے ہوئے فرمارہے تھے کہ میری قوم کے لوگول، تم پر الله تعالی نے جوانعامات واحمانات کئے ہیں ان کوتم یاد کرو، الله تعالی نے اسپیفضل و کرم سے تماری قوم وقبیلہ میں بہت سے انبیاء پیدا کئے، اور تماری غلامی کوختم کر کے تمہاری قوم میں کتنے بادشاہ بنائے، اور سے تم کونواز اجود نیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ اس کے علاوہ الله تعالی نے ایسی الیی عمتول سے تم کونواز اجود نیا میں کسی اور کو نہیں دیا۔ استے فضائل و مناقب کے باوجود جب انصول نے الله تعالی کے حدود کو توڑا اور فریصنہ اور امر بالمعروف و انسی عن المنکر کو ترک کردیا تو الله تعالی نے ان پر اپنے قہر و غضب اور عذاب و لعنت کے درواز ہے کھول دیے۔

﴿ قُلُ هَلُ أُنَبِّئُكُمُ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ [الماء: ٢٠]

اے ہمارے رسول محمد طائنا آپ ان سے کہیں کہ کیاان سے بھی زیادہ بدترین بدلہ پانے والے اللہ کے نز دیک کون لوگ ہیں میں بتاؤں؟ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ نے لعنت بھیجی اور اپنا غضب نازل کیا، اور ان میں سے کتنوں کو بندر اور بہتوں کوخنزیر بنادیا، اور بہتوں کو شیطان کا پجاری بنادیا، یہی سب سے بدترین درجہ کےلوگ ہیں اور سب سے زیادہ صراط منتقیم سے بھٹکے ہوئےلوگ ہیں ۔

امر بالمعروف اور نظی عن المنكر كوترك كرنے والے الله تعالى كى تين عظیم
 ترین محمول سے محروم كرد يہئے جاتے ہیں:

ام المونين عائشه رضى الله عنها فرما تي مين كه:

''دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ أَنْ قَدْ حَضَرَهُ شَيْءٌ، فَتَوَضَّأَ وَخَرَجَ وَمَا يُكَلِّمُ أَحَدًا، فَلَصِقْتُ بِالحُجُراتِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى المِنبَرِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ اللهَ عزوجل يَقُولُ، فَقَعَدَ عَلَى المِنبَرِ ثُمَّ قَالَ: "أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ اللهَ عزوجل يَقُولُ: "مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ مِن قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي يَقُولُ: "مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وَانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ مِن قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا فَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ،

ایک دن رسول الله طافی این گھرسے باہرتشریف لے گئے تھے، ہمارے گھر میں داخل ہوئے و آپ اس قدر جران و پریشان تھے کہ چھرے مبارک سے معلوم پڑتا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی نہایت خطرنا ک معاملہ در پیش ہے، رسول الله طافی آئے نے کسی سے کوئی گفتگو نہیں کی بلکہ سیدھے اندرتشریف لے گئے، وضو کیا اور بڑی تیزی سے مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر کھڑے ہوگئے، میں اپنے کانوں کو گھر کی دیوارسے چپکا کر کھڑی ہوگئی تا کہ رسول الله طافی آئے ہے فر مار ہیں اس کوسن سکول، میں نے سنا کہ رسول الله طافی ہوگئی تا کہ رسول الله عن خطاب سے خطاب میں ایس کوسن سکول، میں نے سنا کہ رسول الله عن خطاب

#### كرتے ہوئے فرمایا:

"أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ عزوجل يَقُولُ: "مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهَوْا عَنِ المُنْكَرِ مِن قَبْلِ أَنْ تَدْعُونِي فَلا أُجِيبَكُمْ، وتَسْأَلُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْأَلُونِي فَلا أَعْطِيكُمْ، وتَسْتَنْصِرُونِي فَلا أَنْصُرَكُمْ" - فما زاد عليهن حتى نزل -

# النحى عن المنكركوترك كرنے سے الله تعالیٰ تنین عمتول سے محروم كرديتے ہيں:

- پہلی نعمت: جس سے تارکین امر بالمعروف والنص عن المنکر کو الله تعالی محروم کردیتے ہیں وہ پیرکہ: '' أَنْ تَدْعُونِي فَلا أُجِيبَكُمْ''۔ تم الله تعالی سے دعاء کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائیگے۔
- ﴿ دوسری نعمت: جس سے تارکین امر بالمعروف والنص عن المنکر محروم کردئے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ "وقس الله وني فلا أُعْطِيَكُمْ" تم الله تعالى سے سوال کرو گے مگرتم کونہیں دیگا۔
- تسرى نعمت: جس سے محرومی ہوگی وہ یہ ہے کہ "وتس تنصروني فلا انصر کھم" تم ہم سے نصرت ومدد مانگو گے مگر میں تماری نصرت ومدد نہیں کرونگا۔ امام الحن البصری رحمہ اللہ کہتے ہیں: "مُرُوا بِالمَعْرُوفِ وانْهُوا عَنِ المُنْكَرِ، وإلّا كُنتُمْ أَنتُمُ المَوْعُوظِينَ" [الأمر بالمعرون وانھي عن المئاللخل ل ٣٩]

ا گرتم لوگول کو برائیول اورمنگرات ومحرمات سے نہیں روکو گے تو اللہ تعالی تم کو ایسا عذاب دیگا جوسب کے لئے موعظہ اور باعث عبرت وضیحت ہوگا۔

ابوعلى الدقاق كهت تھكر: 'السّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيْطانٌ أَخْرَسُ، المُتَكَلِّمُ بِالبَاطِلِ شَيْطانٌ ناطِقٌ' - حَق كُونَي اورحَق بيانى سے فاموش رہنے والا گونگا شيطان ہے،

باطل اورغلط بیانی سے کام لینے والا شیطان ناطق ( با تیں کرنے والا شیطان ) ہے۔ [الداء دالدواء: ۸۰]

اتباع سنت كى دعوت دينااور بدعات سے منع كرنادر حقيقت أمر بالمعروف والنحى عن المنكراور أفضل الأعمال ہے:

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله رد رافضیت پراینی بےمثال کتاب وتصنیف"منھاج السنة النبویه: ۵ ر ۲۵۳" میں لکھتے ہیں کہ:

'الأَمْرُ بِالسُّنَّةِ والنَّهْيُ عَنِ البِدْعَةِ هُوَ أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ ونَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ''.

منافقین اورمفیدین کے باہمی تعلقات کی بنیا دمفاد پرستی اور برائیوں کی اشاعت پرھوتی ہے:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِالْمُنَكِرِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الته:٤٠]

تمام منافقین مرد وعورت آپس میں سب ایک ہی ہیں ، پس یہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں کا حکم دیتے ہیں اوراچھائیوں سے رو کتے ہیں اوراپنی مٹھی بندر کھتے ہیں (وہ کنچوس اور بخیل ہوتے ہیں ) پیلوگ اللہ تعالی کو بھول گئے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی ان کو بھول گئے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی ان کو بھلادیا ہے۔

اس آیت میں الله تعالیٰ نے منافقین کی صفات جیشہ بیان کی ہیں:

- ﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمُ مِنْ بَعْضٍ
  - ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾

- @ ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾
  - ﴿ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾
  - @ ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَّهُمْ ﴾

# 🔾 منافقانهٔ صلتیں مسلمانوں میں:

بڑے افسوس کی بات یہ ہیکہ اس آیت میں اللہ تعالی نے منافقین کی جو صلتیں بان کی ہیں، بہت سے سلمان بھی انہیں میں مبتلا ہو گئے ہیں، آج دور حاضر میں بہت سی تحريكييں اور تنظيميں جو إحياء دين ،تجديد دين ،قيام خلافت اسلاميه اورقيام حكومت الهيه، اسلامی انقلاب وغیره کے نام سے قائم کی گئی ہیں، (جن کی حقیقت "کلمة حق أريد به الباطل" بے ) ان کے مجھ دعوت وتبیغ اور اصول وضوابط میں امت میں موجود ہ کفریہ و شرکیبہ عقائد اور محدثات و بدعات، اسی طرح بہت سے منکرات ومحرمات کے ارتكاب كرنے والوں پرنقد كرنے اور امر بالمعروف ونہى عن المنكر كى اجازت نہيں ہوتى، کیونکہاس سے اختلاف ہوتا ہے،اوراس کے جواز کا بہانا پیر بناتے ہیں کہ آج امت میں ا تفاق واتحاد کی ضرورت ہے،اس لئے ہروہ چیزجس سےاختلاف ہوتاہے ہم اس سے دوررہتے ہیں، اوراس کے لئے انھول نے کتاب وسنت اور امت مسلمہ کے اجماعی مئله فريصنه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر كےخلاف ايناايك أصول بنايا كه: ''نتفق على ما اجتمعنا ونعتذر فيما اختلفنا''۔

## ن رمول الله كالليانية في عبرتناك بيش و كي:

امر بالمعروف والنحى عن المنكر كے بغير اسلام وايمان اور دين وشريعت كجير بھى نہيں رەسكتا،عبدالله بن مسعود رضى الله عندروايت كرتے ہيں كدر سول الله كاللي الله الله عندروايا: " 'ما مِن نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ في أُمَّةٍ قَبْلِي إِلَّا كَانَ له مِن أُمَّتِهِ حَوارِيُّونَ، وأَصْحابٌ يَأْخُذُونَ بسُنَّتِهِ ويَقْتَدُونَ بأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّها تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يقولونَ ما لا يَقْعَلُونَ، ويَفْعَلُونَ ما لا يُؤْمَرُونَ، فمَن جاهَدَهُمْ يَلُوهِ مُؤْمِنٌ، ومَن جاهَدَهُمْ بقلبِهِ يَهو مُؤْمِنٌ، ومَن جاهَدَهُمْ بقلبِه فَهو مُؤْمِنٌ، ومَن جاهَدَهُمْ بقلبِه فَهو مُؤْمِنٌ، وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ ''.[صحيح ملم: ۵٠]

مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی اور رسول نہیں بھیجا جس کے حواری اور اُصحاب (مخضوص اور مدد گار اور عام دوست واُحباب) ان کی قوم سے نہوں، جوا پیخ نبی کے قول وعمل کی اتباع واطاعت کرتے رہے، پھران کے بعدایسے ناخلف (نالائق) لوگ پیدا ہو گئے، جولوگوں سے ایسی بات کہتے جوخو دنہیں کرتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جس کا حکم انہیں نہیں دیا گیا تھا (جیسے ہمیشہ سے علماء سوء، اھل بدعات ومحد ثات ،عقیدہ صحیحہ اور شج سلیم سے منحرفین کا طریقہ رہا ہے )، پھرتم میں سے جوشخص ایسے لوگوں سے اسپنے ہاتھ سے جہاد کریگا وہ مؤمن ہے، اور جوشخص ان لوگوں سے ابنی زبان سے جہاد کریگا وہ مؤمن ہوگا، اور جوشخص ان لوگوں سے ابنی دل سے جہاد کریگا وہ مؤمن ہے، اب اس کے علاوہ جوشخص ان لوگوں سے ابنی دل سے جہاد کریگا وہ مؤمن ہے، اب اس کے علاوہ جوشخص ان لوگوں سے ابنے دل سے جہاد کریگا وہ مؤمن ہے، دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔

جولوگ انکارمنگر کو فتنه وفیاد قرار دیتے ہیں اور شرک و بدعات کے خلاف آواز بلند کرنے کو امت میں اختلاف وانتثار کا سبب بتا کر جرم عظیم قرار دیتے ہیں ،ان کو اس حدیث پر بار بارغور کرنا چاہئے کہ کتنے بڑے جرم کاارتکاب کررہے ہیں۔

#### جھاد کے تین مراتب:

- نفمن جاهَدَهُمْ بيَدِهِ فَهو مُؤْمِنٌ '': اگراستطاعت ہے توہاتھ سے منگر کو مثاکے۔
- ﴿ ''ومَن جاهَدَهُمْ بلِسانِهِ فَهو مُؤْمِنٌ'': جمكامطلب يه ہے كہ لوگوں كے غلاعقائد واعمال پر ان كوبار بار تنبيه كى جائے قرآنی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیه وسلم میں وارد شدہ وعد وعید اور ترغیب و ترهیب كی روشنی نصیحت كی جائے۔
- " ومَن جاهَدَهُمْ بقَلْبِهِ فَهو مُؤْمِنٌ " : دل سے جہاد کرنے کامطلب بیہ کہ دوہ جمینشہ فلط اور بری چیزول کو برا جانے، جو چیزیں دین وشریعت کے خلاف ہول، محرمات ومنکرات ، شرک و کفر اور بدعات ومحدثات ایسی چیزول کی دل میں نفرت ہو اور دل میں ہروقت یہ عورم و جزم ہوکہ جب بھی ہمیں استطاعت اور موقع ملے گاہم اس کو ضرور مٹائیں گے۔

اخوان المسلمین کے عوام وخواص اور اکابر و اَصاغر تقریباً اسی کے مصداق بن گئے ہیں، بلکن غور وفکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انھول نے اپنے سیاسی مفادیس اور لوگول کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے منکر کو معروف اور معروف کومنکر بنادیا ہے، اسی لئے منکر پرانکاران کے نزد یک جرم عظیم مجھا جاتا ہے، جو کہ در حقیقت منافقین ومفیدین اور بھود نصاری کا طریقہ ہے، اس طرح رسول اللہ کا اللہ کی مشھور پیشن گوئی: ''لتَتَابِعُنَ سَنَنَ نصاری کا طریقہ ہے، اس طرح رسول اللہ کا اللہ کا کے مشھور پیشن گوئی: ''لتَتَابِعُنَ سَنَنَ

مَن كان قَبلَكِم شِبرًا بشِبرٍ" كے مصداق بن گئے، امر بالمعرون والنمی عن المئر، شرک و بدعات میں مداھنت كرنے كے خطرناك انجام، الله تعالى كى لعنت اور قهر وعذاب كاعلم ہونے كے بعد بھى اس امت میں سے بہت سے لوگ اسلام كے اس فریعند امر بالمعروف و النمی عن المنكر كو اپنی سیاست بازی، اقتدار حاصل كرنے میں كامیا بی عرض سے ترک كر كے كئی سیاسی كافرلیدر كو اپنا را ہبر بنایا اور اس كے ملحدانہ قول وفكر "نتعاون فيما اتفقنا و يتجاوز عما اختلفنا" اپنایا اور عوام كى حمایت اور اپنی ملحدانہ قبل ملکور نشرک ہی ہو اور تخط كے لئے يہ كہنا شروع كيا كہ آج مسلما نول كى ترقی اور تخط كے لئے يہ كہنا شروع كيا كہ آج مسلما نول كى ترقی اور تخط كے لئے يہ كہنا شروع كيا كہ آج مسلما نول كى ترقی اور تخط كے كيكئے اتفاق كى ضرورت ہے، اس لئے السى با تول (گرچ كفروشرك ہی ہو) ورتے بخنا چا ہے جس سے امت میں اختلاف ہو۔ ﴿ يَقُولُونَ بِأَفُوا هِ هِ هِ مَا لَيْسَ

قى اميد ہے كه اس كتاب "جمع الشتات فيما كتب عن الإخوان من الملاحظات" كے پڑھنے كے بعدلوگول كو اخوانيت كے افكار باطله ونظريات فاسده اور مقاصد سيئه كاكافی ووافی علم ہوگا، اور ان كے دعوائے احياء وتجديد دين، قيام حكومت الهيداور خلافت اسلاميه كی حقیقت بھی مجھ میں آجائے گی، اس طرح إن شاء الله صدق دل اور اخلاص بيت سے اس كتاب كے مطالعہ سے اصلاح عقائد وقع كی توفیق بھی ملے گی، صراط متقیم، اور شریعت وقع میں انحواف والحاد سے بھی محفوظ رہیں گے، بشرطيكه ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِ كُولَى لِبَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو بَسُولِيكه ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَنِ كُولَى لِبَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُو بَسُولِيكه فَاللهِ كومدظر ركھتے ہوئے مطالعہ كياجائے۔

الله تعالى سے دعا كرتے ہيں كه اس كتاب كے مؤلف، مترجم، ناشر اور معاونين كو بہترين صله عطا كرے، اور سب كے ليے صدقہ جاريہ بنائے، صوبائی جمعيت اہلحديث

مبئ کے امیر محترم ضیلة التیخ عبدالسلام السلفی حفظه الله اور اراکین سے امیدر کھتے ہیں کہ اس منہجی کتاب کی اثاعت بھی جمعیت کے شعبہ نشر واثاعت سے کریں گے، منہجی کتب ورسائل کی طباعت واثاعت میں اپنی نوعیت کا یہ بے مثال ادارہ ہے۔ فجزاهم الله خیرا وبارك وجہودهم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أخوكم في الله ظفرالحسن مدني

١١/ جمادي الأولى/ ٢٣ ١١ه

0000

#### بِسمهِ اللهِ الرَّحْذِن الرَّحِيـُ

# عرض مترجم

حالبیها یام میں الاخوان المسلمون اوران کے نہج پرسر گرممل تحریکات کامسئلہ ہرطرف زیر بحث ہے۔ یول تو بہت سارے اہل علم شروع ہی سے اس جماعت کے تعلق کچھ نہ کچھتو ضیحات وتنبیہات پیش کرتے رہے ہیں،البیتہ عرب فیادیہ کی تباہ کن سر گرمیوں میں اس جماعت کی غیر خفی بھر پورحصہ داری کے بعد سے اس جماعت کے اہداف ومقاصد اورنہج وطریقہ کار، نیز ولاء و براء کے متعلق ہرطرف تجزیے پیش کیے جانے لگے اور بہت سارے ایسےمسلم مما لک کے کان بھی کھڑے ہو گئے جو ان تباہ کن حاد ثات سے بہت قریب تھے اور کبھی جنھول نے انھیں ایسے پہال پناہ دے کرعزت بخثی تھی۔ یول تواس جماعت اور اس سے متاثرہ تحریکات کے بظاہر اسلامی جذبات کو دیکھ کر اکثر مسلم معاشروں اورسماجوں میں اٹھیں پذیرائی ملی جتی کہلوگوں نے اٹھیں سر آنکھوں پر بٹھا یا تعلیمی اداروں میں انھیں قیادت عطائی ،ان کے لٹریچر کی خوب نشروشاعت کی۔ البيته جب چند سالول قبل اس بےمہار جذبانتیت نے اپنا باغیانہ رنگ دکھایا اور ایک نئے قسم کے تعصب کی نہایت نا قابل بر داشت مثال پیش کی،جس میں ولاء و براء، نقد وتنقید اور اصلاح وتربیت کے مراحل کی تربتیب ہی الٹ دی گئی،معیار ت کو بدل ڈالا گیا،اسلام کوسیاسی رنگ دے دیا گیااوراہل سنت کے بہت سارےمسلمہ عقائد پر ضرب لگائی گئی، تواہل علم نے پھر نئے سرے سے اس جماعت کے بنیادی نظریات، طریقہ کار، اولو پات اور ولاء و براء پرنظر ثانی کی ،تو انھیں لگا کہ اس جماعت کے متعلق و ہ ایک بہت بڑی غلطہی کے شکار تھے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی (اخوانیوں پر چندملاحظات) کے نام سے یہ تماب بھی ہے جسے تر تیب دیا ہے شیخ عبد الله بن محمد بن حیین المجمی نے، جو ایک طویل مقدم اور پہاس ملاحظات پر مشتل ہے، عالم اسلام بالحضوص عالم عرب کے اندر حالیہ سیاسی خلفشار کو سمجھنے میں جس سے کافی مدد ملے گی، اور اسکا انداز ، بھی ہوگا کہ اس میں اخوانیوں کاکس قدر مکرو ، چیر ، ابھر کر سامنے آتا ہے۔

اس کتاب کامقدمہ ہویاا سکے بعد کے ملاحظات دونوں حصے بہت قیمتی ہیں، شیخ نے اس کتاب کامقدمہ ہویاا سکے بعد کے ملاحظات دونوں حصے بہت قیمتی ہیں، شیخ نے اس کتاب کے اندر جہال دین اسلام کے حقیقی چہرے کو دکھایا ہے، صحیح اسلامی عقیدے اور سلفی منہج کو واضح کیا ہے وہیں دوسری طرف منحرف اور باطل افکار کی حامل شطیموں کی بھی قلعی اتاری ہے، بطور خاص دین کے نام پر تجارت کرنے والی خارجی اخوانی شطیم کہ جس پر اسپنے پچاس ملاحظات کے ذریعے ایکے باطل افکار اور فاسد عزائم کو کھول کررکھ دیا ہے۔

الله اس کتاب کو عالم اسلام کے اندر حالیہ بحران کے پیچھے نادیدہ سازشوں اور موجودہ طفقار کے حقیقی سر پرستوں کو ہمرشر وفتن سے محفوظ رکھے آمین

کتبه: د/محمداجمل منظوراحمدمدنی



بِسمِ اللهِ الرَّحْيِن الرَّحِيْمِ

# تقريظ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

شخ عبداللہ بن محد بن حین المجی وفقہ اللہ کی کتاب مجھ پر پڑھی گئی، جس کے اندر آپ
نے جماعت اخوان المسلمون پر کئی ملاحظات تحریر کئے ہیں، جس کا نام آپ نے "جمع
الشتات فیما کتب علی الاخوان من الملاحظات "رکھاہے، اس کتاب
کے اندر آپ نے پچاس ملاحظ نوٹ کئے ہیں، اخوا نیول کے اندر توحید کے مئلے میں
کو تابی سے ان ملاحظات کی ابتداء کی ہے، پھر ولاء اور براء کی کمزوری اور پھر بدعتوں
کے اندر ان کے واقع ہونے کا ملاحظ تحریر کیاہے، یہاں تک کہ پچاس ملاحظات لکھ
ڈالے ہیں، خود اخوا نیول کے اقوال سے اور ان کے ناقدین کے اقوال سے استدلال
کیاہے، ساتھ ہی ان کے اعتقادات باطلہ اور افکار ضالہ کی تردید میں دلیوں کا سہار الیاہے، اور مثالوں کی بھر مار کردی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ طلبہ اس کتاب کو زیادہ
سے زیادہ پڑھیں اور فائدہ اٹھا ہیں۔

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

کتبه: احمدبن یکی انجمی 1427/3/14 ه

## مقدمة المؤلف

الحمد لله الذى بفضله اهتدى المهتدون، وبعدله ضل الضالون، لايسأل عما يفعل وهم يسألون، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هادياً، ومبشراً، ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى أله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

یہ چندملا خلات اور تنبیہات ہیں اُس منہج پرجس کے اندر دور قریب ہر جگہ کے لوگ مبتلا ہو جکیے ہیں،اوروہ ہے اخوان المسلمون کا منہج ، چنا نچے جو بھی اس منہج سے کچھ بھی جانتا ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طاقت بھر اس سے لوگوں کو خبر دار کرے، اور ایسا امت محمد یہ کے لئے خیرخواہی اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی خاطر؛ خاص طور پرموجودہ دور میں کہ فتنے روز بروز بڑھتے ہی جارہے ہیں،اورلوگ دن بدن اس کے جال میں پھنستے ہی جارہے ہیں۔

دعاء ومها الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-

کتبه: عبدالله بن محمد بن حبین المجمی 1427/3/1 ه

# تمهيد

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من صده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شربك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وبعد:

امر بالمعروف اور نهى عن المنكر ( بھلائى كا حكم دينے اور برائى سے روكنے ) كافريضہ اس دين منيف كى سب سے بڑى نشانيول اور خصوصيتول ميں سے ہے، ارشاد بارى تعالى ہے: ﴿ وَلَتَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَلْعُونَ إِلَى الْخَيْدِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [مرء آل عران ٢٠٠]

تر جمہ: اور لازم ہے کہ تمھاری صورت میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور ایسی کا طرف دعوت دیں اور برائی سے منع کریں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والے ہیں۔

مزید اراد باری ہے: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَكَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ اورة آل عران ١٠٠] بِالْمَعُووفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ اورة آل عران ١٠٠] ترجمہ: تم سب سے بہتر امت ہو، جسالوگول کے لیے بر پاکیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہواور برائی سے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اورجس نے بھی ہمارے اس دین متین کے اس اصل اصول کے اندرخلل ڈالنے کی کوشش کی اس پر اللہ تعالی نے لعنت بھیجی ہے، اور اسے اہل متاب کے مثابہ قرار دیا ہے، ارشاد باری ہے: ﴿ لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرَ الِّيلَ عَلَى لِسَانِ

دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ أَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ اوره ماره : ٤٩،٤٨] يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [ وره ماره : ٤٩،٤٨] ترجمه: وه لوگ جفول نے بنی اسرائیل میں سے فرکیا، ان پر داؤ داور می ابن مریم کی زبان پر لعنت کی گئی۔ یہ اس لیے کہ انھول نے نافر مانی کی اور وہ مدسے گزرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے، جو انھول نے کی ہوتی ، روکتے نہ تھے، بے شک براہے جو وہ کیا کرتے تھے۔

اوریقیناً الله تعالی نے بروز قیامت ان اوگوں کے لئے نجات مقدر کردی ہے جو بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے رو کتے ہیں ایکن جو خاموش رہتے ہیں اور باطل کے ساتھ چاپلوس کرتے ہیں، انہیں عذاب کی دم کی دی گئ ہے، ارشاد باری ہے: ﴿فَلَمَّنّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَنْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَا إِبِي بَعْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَنْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَنَا إِبَيْدِيسِ بِمَنَا كَانُوا يَفُسُقُونَ ﴾ [سورة اعراب: 140]

تر جَمہ: پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی اٹھیں نسیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچالیا جو برائی سے منع کرتے تھے،اوران کو سخت عذاب میں پکڑ لیا جنھول نے ظلم کیا تھا،اس و جہ سے کہ وہ نافر مانی کرتے تھے۔

اور بھلائی کا حم کرنا اور برائی سے روکنا مونین کی اہم صفات میں سے ایک ہے، ارشاد باری ہے: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیّاءُ بَعْضِ لَمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیّاءُ بَعْضِ لَأَمُنُونَ عِنِ الْمُنْكَرِ ﴾ [سورة توبہ: الا]

ترجمہ:اورمومن مرد اورمومن عور تیں،ان کے بعض بعض کے دوست ہیں،وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔

بلکہ سب سے بڑی وصیت شریعت اسلامیہ کے اندر بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے

رو کناہی ہے۔ارشاد باری ہے:

﴿ يَابُنَى ۚ أَقِمَ الصَّلَاةَ وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ١٤]

ترجمہ: اے میرے چھوٹے بیٹے! نماز قائم کراور نیکی کاحکم دے اور برائی سے منع کراوراس (مصیبت) پرصبر کرجو تجھے پہنچے، یقینایہ ہمت کے کامول سے ہے۔

اسی لئے اس عظیم فریضے کو چھوڑ دیینے سے دعاء قبول نہیں ہوتی، چنانچیسیدہ عائشہرضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سالٹھ آلیے پڑے سے یہ فرماتے ہوئے سنا:

"مُرُوا بِالْمُعْرُوفِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، قَبْلَ أَنْ تَدْعُوا فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ"۔

تر جمہہ: بھلائی کا حکم کرواور برائی سے روکو قبل اس کے کہتم دعاء کرواورتمہاری دعاء قبول پذہو۔[سننا بن ماجہ البانی نے اسے من کہاہے]

حن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، وریہ تم دوسرول کے لئے نشان عبرت بن جاؤ گے۔[مصنف لابن ابی شیبہ:7/11]

یعنی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضہ کے اندر کو تاہی برسنے کی وجہ سے تمہارے او پراللہ کی لعنت اوراس کا غضب نازل ہوگا پھر دوسرے لوگ تم سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں گے۔

امام سفیان توری رحمه الله نے فرمایا:

"إِذَا أَمَرِتَ بِالمَعرُوفِ شَدَدتَ ظَهِرَ المُؤمِن وَإِذَا نَهَيتَ عَنِ المُنكر اَرغَمتَ أَنفَ المُنَافِق" - المُنكر اَرغَمتَ أنف المُنافِق" -

ترجمہ: جبتم بھلائی کا حکم کرتے ہوتو مومن کے پلیٹھ کومضبوط کرتے ہو اور جب

برائی سے رو کتے ہوتو منافق کی ناک کورگڑتے ہو۔ [الامر بالمعرون والنہ عن المئر لخلال: ۵۸]

پھر اللہ تعالی نے ہمیں نصیحت کی وصیت کی ہے، اور اسے انبیاء ورس کے طریقے میس شمار کیا ہے، اور استانبیاء ورس کے اللہ تعالی نوح شمار کیا ہے، اور ان لوگوں کا طریقہ جو تاقیامت ان کے راستے پر چلیں گے، اللہ تعالی نوح علیہ السلام کے بارے میں خبر دیستے ہوئے فرما تا ہے: ﴿وَ أَنْصَحُ لَكُمْ ﴾ [الأعران: الاعران علی مل الحرار میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں۔

مزیدالله تعالی نے ہودعلیہ السلام کے بارے میں خبردیتے ہوئے فرمایا: ﴿وَأَنَا لَكُهُ نَاصِعٌ أَمِينٌ ﴾ الأعران: ٢٨]

تر جمه: اورمیں تم لوگوں کاامانت دارخیرخواہ ہول \_

اورسیدناتمیم داری رضی الله عنه سے مروی ہے کدرسول الله متال الله عنه نے فرمایا:

"إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، أِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِلَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لِلَّهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِمْ" - وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِمْ" -

تر جمہ: یقیناً دین خیرخواہی کا نام ہے، یقیناً دین خیرخواہی کا نام ہے، یقیناً دین خیر خواہی کا نام ہے، یقیناً دین خیر خواہی کانام ہے۔ اوگوں نے عرض کیا: اللہ کے رسول! کن کے لیے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے حاکموں کے لیے، اس کے حاکموں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے یا کہام سلمانوں کے حاکموں کے لیے اور ان کے عام لوگوں کے لیے۔

سدناجرین عبدالله بحلی رضی الله عندسے روایت ہے، فرماتے ہیں:

"بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ"۔

تر جمہ: میں نے رسول اللہ سائی نائیل سے نماز پڑھنے پر اور زکو ۃ دینے پر اور ہر مسلمان کی خیر خواہی پر بیعت کی ۔ [صحیح بخاری: ۴۰۱، مجمع مسلم: ۵۹]

اورآپ سالانفالياتي نے مزيد فرمايا:

"أَلَا لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَآهُ أَوْ شَهِدَهُ، فَإِنَّهُ لَا يُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ، أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ"۔

ترجمہ: سن لو! تم میں سے کوئی لوگوں کے خوف سے حق بات کہنا نہ چھوڑ ہے جب اسے دیکھ لے یااس کامشاہدہ کرلے، کیونکہ حق بات کہنا یا کسی بڑی چیز کی نصیحت کرنااسے موت سے نقریب کرے گااور نہ ہی اسے رزق سے دور کرے گا۔[منداحمد: 30/3] پھر حق واضح کرنااور باطل کار د کرنا ہمارے دین متین کی بنیاد ہے اور اس کے اندر کو تا ہی کرنا عظیم خطرہ ہے، ارشاد باری ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنُزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعُدِمَا بَيَّنَا هُو اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهِ عَنُونَ أُ بَيْنَا اللَّاعِنُونَ أَلْوَيْنَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا التَّوَّابُ إِلَّا اللَّيْعِيمُ ﴾ [مرء بقره: ١٩٠،١٥٩]

تر جمہ: بے شک وہ لوگ جواس کو چھپاتے ہیں جو ہم نے واضح دلیلوں اور ہدایت میں سے اتاراہے،اس کے بعد کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیاہے،الیے لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور سب لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں مگر وہ لوگ جنھوں نے تو بہ کی اور اصلاح کر کی اور کھول کر بیان کر دیا تو یہ لوگ ہیں جن کی میں تو بہ قبول کرتا ہوں اور میں ہی بہت تو بہ قبول کرنے والا،

نہایت رحم والا ہول \_

مزيد ارثاد بارى ہے: ﴿وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَد تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَلِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ﴾ [مورة اعراف: ١٦٣]

ترجمه: اورجب ان میں سے ایک گروہ نے کہاتم ایسے لوگوں کو کیول نسیحت کرتے ہو جنمیں اللہ ہلاک کرنے والاہے، بہت سخت عذاب؟ انھول بختیں اللہ ہلاک کرنے والاہے، بہت سخت عذاب؟ انھول نے کہا تمارے رب کے سامنے عذر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ ثایدوہ ڈرجائیں۔ اور خود بنی اکرم میل ایک ہے نے یہ فرمایا ہے: "قُلِ الْحَقَّ وَلَو کَانَ مُرّاً"۔ حق بات کہوگر چہوہ کروی ہی کیول نہ ہو۔ اصحیح این حبان: 361

اور**ابوعلى دقاق رحمه الله نے** کہا:''حق بات سے خاموش رہنے والا گو نگا شیرطان ہے،اور باطل کہنے والا شیرطان ناطق ہے'۔[الداء والد داءلان القیم:80]

اوراہ**ل علم نے یہ کہاہے:''جس کے پاس دلیل ہے،و**ہ اس شخص کے خلاف حجت ہے جس کے پاس دلیل نہیں''۔

ان مذکورہ دلائل سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ایک فریضہ ہے اور اللہ اس کے رسول اس کی کتاب مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام لوگوں کے ساتھ خیرخوائی کرنا فروری امر ہے، مزید حق بیان کرنا، اس کے جھپانے سے ڈرانا بھی واجب ہے، کیونکہ صراط متقیم سے انحراف کرنا، توحید باری تعالی کے اندرکو تائی کرنا، بھی واجب ہے، کیونکہ صراط متقیم سے انحراف کرنا، توحید باری تعالی کے اندرکو تائی کرنا، اہل بدعت کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کی تعریف کرنا، حکم انوں کے خلاف کلام کرنا، اور لوگوں کے دلول میں بطور خاص نوجو انوں سے دلوں میں ان کے خلاف بغض وحمد پیدا کرنا اور اہل علم سے بغض رکھنا اور ان سے دور رہنے کی تلقین کرنا یہ سب سے بڑا منکر

اور برائی ہے اورمسلمانوں کے لئے نصیحت وخیرخواہی اوران پر شفقت ومہر بانی اسی میں ہے کہ ان تمام منکرات سے انہیں آگاہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ سلمانوں کے لئے بیہ سب سے بہت بڑا خطرہ ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرماتے ہیں:"سنت کاحکم کرنااور بدعت سے روکنا' پیہ امر بالمعروف واُنھی عن المنکر ( بھلائی کاحکم دینے اور برائی سے روکنے ) کا کام ہے،اور يه كام افضل ترين اورنيك اعمال مين شمار هو تائيني "\_[منهاج النة النبويلابن يميه: 5 / 253] اورامام عبدالعزیز بن عبدالله بن بازرهمه الله نے فرمایا: "مسلمانول پرواجب ہے کہ حقیقت کو واضح کریں، ہر جماعت وجمعیت سے مناقثہ کریں، اور سب کو اس بات کی نصیحت کریں کہ وہ اسی لائن پر چلیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے اورجس پر چلنے کے لئے ہمارے نبی محمد سالتھا آپیٹر نے دعوت دی ہے امکین جواس مدسے تحاوز کرے اور کسی شخصی مصلحت یا کسی خاص مقصد کے تحت وہ اپنی ہٹ دھرمی پر جمارہے تو ضروری ہےکہ اسے ایکمپیوز کیا جائے اور اس سےلوگوں کو ڈرایا جائے، تا کہ لوگ حقیقت جان کر اس کے راستے پر چلنے سے باز آجائیں، تا کہ دوسرےلوگ جو حقیقت نہیں جانتے ہیں ان کے ساتھ گمراہ یہ ہوجائیں،اورانہیں اُس صراط ستقیم سے بھٹادیں جس کی اتباع کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں اینے اس قول کے اندر دیاہے: ﴿ وَأَنَّ هَنَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ استانام: ١٥٣] تر جمہ: اوریدکہ ہی میراراسۃ ہےسیدھا،پس اس پر چلواور دوسر ہے راستوں پر نہ چلو کہ وہتھیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تا تحیدی حتم اس نے تمصين دياہے، تا كەتم نچ جاؤ ـ

جن باطل منانج اورافکارکادنیا کے اندرغلغلہ اور شور شرابہ ہے انہیں میں سے اخوان المسلمون کا منہج بھی ہے، اس باطل منہج کے اندرمسلمانوں کی ایک بڑی جماعت غرق ہو چکی ہے، چنانچے میں چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو ،علماء، طالب علموں اور عام لوگوں کے سامنے اس جماعت کی حقیقت کو واضح کردوں، کیونکہ دیکھنے والاسننے والے کی طرح نہیں ہوتا، اور خبر مثابد ہے کی طرح نہیں ہوتا، یاو ، لوگ جوان کے ساتھ ایک عرصہ تک رہ و کے بین ، یاو ، بعض اہل علم حضرات جنہوں نے ان کے بارے میں جان کر کچھ تحریر کیا ہے اور انہیں نصیحت کی ہے، ان کے نبج اور طریقوں کو جانا ہے، اور میں عابتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو مختلف پہلوؤں میں تقسیم کردوں :

پہلا: مسلمان بھائیو! یقینی طور پر بیجان لیں کہ اس ملک کے اندراخوان المسلمین کی جماعت حقیقی طور پر موجود ہے، اور در پر دہ ان کی سر گرمیاں پل رہی ہیں، بیلوگ خفیہ ملاقات اور خفیہ پروگرام کرتے ہیں، چنانچ چولوگ اس حقیقت کا بار بارا نکار کرتے ہیں، چنانچ چولوگ اس حقیقت بن چکی ہے، اس لئے الله پہنے اللہ عنون کھاؤاوراس حقیقت کا انکار نہ کرو، بلکہ لوگوں کے سامنے اسے واضح کردو۔

ور دوسرا: سب سے پہلے اللہ کاشکرادا کرتا ہوں، پھرعلماء کرام کا جنہوں نے اس راہ میں کو مشتش کی اور اہل سنت والجماعت کے نبیج کی مخالفت کرنے والی جماعتوں اور فرقوں کے خطر سے منڈ لا فرقوں کے خطر وں سے جمیں آگاہ کیا، کہ کس طرح اسلامی سماج پر ان کے خطر سے منڈ لا رہے ہیں، اور ان میں شمولیت اختیار کرنے کا حکم بھی واضح کیا، اور ان کی غلطیوں کی نشان دہی بھی کی، اور ان پر کیا کیا ملاحظات ہیں اس سے بھی با خبر کیا، مثلاثیخ عبد العزیز بن باز رحمہ اللہ، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، شیخ زید بن مجمد المدخلی مشاہم اللہ اور دیگر اہل علم، دعاء گو ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اجرو تو اب سے نواز ہے۔

علماء کرام پر ہیں واجب ہے کہ اخوان اسمیکین کی جماعت سے لوگول کو آگاہ کریں اور
اس سے دوررہنے کی تقین کریں، وہ جماعت جس کے افر ادخود کو اللہ کا داعی سجھتے ہیں جب
کہ وہ دعوت دین کے حجے راستے سے ہٹے ہوتے ہیں، اور میں علماء کرام کو وصیت کرتا ہول
کہ جو لوگ ایسی جماعت ول کے خطرول سے آگاہ کررہے ہیں ان کی مدد کریں، اور ان
کے ساتھ کھڑے دہیں، اور ان کا ساتھ دیں کھنے میں، بولنے میں، اور ہراس شخص کو تسیحت
کریں جو اس جماعت میں شامل ہو چکا ہو کہ اسے چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور
دعوت دین اور ممل وعقیدہ میں رمول اللہ سی انہ ہے کہ کی طرف واپس آجائے۔

وحوت دین اور ممل وعقیدہ میں رمول اللہ سی انہ ہے کہ کی طرف واپس آجائے۔

وحوت دین اور ممل وعقیدہ میں رمول اللہ سی مبارک ملک کے حکم انوں کا شکریہ جو دعوت
تو حید کے امور میں مدد کرتے ہیں اور اس مملکت کے اندر نصاب تعلیم کی شکل
اور سلفی داعیوں کی تا ئیدا ورمدد کررہے ہیں، چاہے مملکت کے اندر نصاب تعلیم کی شکل

شکلوں میں۔
اوراس میں کسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ پہلوگ بانی مملکت ملک عبدالعزیز
بن عبدالرحمن آل سعود کے زمانے سے لے کر خادم حربین ملک عبدالله بن عبدالعزیز
آل سعود کے موجودہ زمانے تک اس مبارک دعوت دین کی حمایت کی ہے، الله تعالی
ان حکم انوں کو اس کا اچھا بدلہ دے، ان کی ہدایت، جملائی اور تقوی میں اضافہ فرمائے،
اوراللہ ان کے ذریعہ ملک وملت کو نقع پہونچا ہے، اور انہیں ہر خیرکی تو فیق بخشے۔
اس باطل منہج سے آگاہ کرنے میں سب سے اہم یہ ہے کہ جن کے بارے میں معلوم

ہو جائے کہ وہ اس جماعت یااس کی طرح دوسری *کسی منح*رف جماعت کےاندر شامل

ہے یاان کے ساتھ نرم رویہ رکھتا ہے تو اسے تسی طور پر بھی تھی بڑے عہدے پر فائز بذخیا

میں ہو، یامیڈیا کے ذریعے، یا پھرسلف کی تتابول کو ثالغ کر کے، یاان کےعلاوہ دوسری

جائے اور اس تعلق سے مفی اہل علم سے رائے مشورہ لیا جائے، جویہ بتائیں کہ کون قیادت واقتدار کے لائق اور مناسب ہیں، اگر وہ مشورہ دیتے ہیں تو ٹھیک ورنہ اسے دور رکھا جائے۔

اسی طرح میرایہ بھی مشورہ ہے کہ ایسے کمی پروگرام اور جیسے منعقد کئے جائیں جن کے اندر اخوان المسلمون اوراس طرح کی دیگر منحرف جماعتوں سے آگاہ کیا جائے جواس ملک کے لئے خطرہ بیں، پھراسے نشر کرنے اور عام کرنے کا کام بڑے پیمیانے پر ہو،وہ چاہے ریڈیو کے ذریعے ہویاصحافت کے ذریعے ہو۔

میرایہ بھی مثورہ ہے کہ نصاب تعلیم کے اندر بھی اخوان المسلمون اوراس طرح کی دیگر منحوف جماعتوں کے بارے میں آگاہ کیاجائے کہ جنہوں نے نوجوانوں کی عقلوں پر یا بیغار کیا ہے اور ان کی برین واشک کی ہے، علماء اور حکمرانوں کے خلاف ان کے اندر بغض و شمنی پیدا کر دی ہے، ان کے عقائد کو متزلزل کر دیا ہے، ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے، ان کے اندر اختلاف پیدا کر دیا ہے، ان کے اندر اور گراہ کن منحوف عقائد سے بیانے کے لئے کہدر ہا ہوں۔

چوتھا: اس تحریر پرجس چیز نے مجھے مجبور کیا وہ امت مسلمہ کے ساتھ خیرخواہی، ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا، سنت کی اشاعت، بدعت سے ڈرانا اور ان علماء کرام کی ا قتداء کرنا ہے جواس مید ان میں مجھ سے مبتقت لے جاچکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے:

وتَشَيَّوا إنْ لم تكونوا مثلَهم إنَّ التشبُّهَ بالكرام فلاحُ

تر جمہ: ان کے جیسا بننے کی کوششش کروگر چہان جیسا نہیں ہو،اچھے لوگوں کی طرح بننے کی کوششش کرنے میں کامیا بی ہے۔ امام شاطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الاعتصام" کے مقدمے میں کہا: ابن وضاح نے کئی لوگوں سے ینقل کیا ہے کہ امام حافظ اسد بن موسی نے امیر اسد بن فرات کے پاس لیما: پیارے بھائی! معلوم ہو کہ مجھے اس تحریر پرجس چیز نے مجبور کیا وہ آپ کا یہ نیک عمل ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک والے پر بیٹان ہیں کہ آپ انصاف سے کام لینے والے ہیں، سنت کا اظہار کر رہے ہیں، اہل بدعت کے عیوب کو ظاہر کر رہے ہیں، ان کاذ کر کثرت سے کرتے ہیں اور ان پر شدید نقد کرتے ہیں، چنا نچے اللہ نے آپ کے کا ذریعے انہیں توڑ دیا اور اہل سنت کو مضبوط کر دیا، اہل بدعت کو اس طرح ذریل کر دیا کہ وہ اب اپنی بدعتوں کے ساتھ چھپ چھپ کر رہتے ہیں، پیارے بھائی! اللہ آپ کو اجر و تواب سے نواز ہے، اور اسے صوم وصلا قاور جج و جہاد جیسے افضل اعمال میں شمار کرے، اور کتاب اللہ کو نافذ کرنے اور رسول اللہ میں ٹی گی سنتوں کو زندہ کرنے کے بادے ہی میں رسول اللہ میں ٹی ایک ہو جہاد جیسے افضل اعمال میں شمار کرے، کا رسول اللہ می ٹی بیارے نے فر مایا ہے:

"مَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ سُنَّتِي كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ"، وَضَمَّ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ، وَقَالَ: "أَيُّمَا دَاعٍ دَعَا إِلَى هَذَا فَاتَّبِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ"۔

ترجمہ: جس نے میری سنتوں کو زندہ کہا، وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے، - پھر آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملالیا-، اور فر مایا: پھر جس نے بھی ان سنتوں کی طرف دعوت دی اوران پرممل کیا گیا تو قیامت تک ان پرممل کرنے والوں کا اجراسے ملتارہے گا۔

میرے بھائی!اس اجرو ڈواب کو آخر کون پہونچ سکتاہے!''۔

اور مزید بیان کیا:''یقیناً ہروہ بدعت جس کے ذریعے اسلام کے خلاف سازش کی گئی

ہو،اللہ تعالی اس کے لئے اپنے کسی بندے کو لگا دیتا ہے جو اسلام کا دفاع کرتا ہے،اور اس بدعت کو واضح کرتا ہے،میرے بھائی! آپ اس فضل کوغنیمت مجھیں،اور آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ نبی اکرم ساتھ آئیے پڑے نے معاذرضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے یہ وصیت کی تھی:

"لَأَن يَهِدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً واحداً خَيرٌ لَّكَ مِن كَذَا وَكَذَا"۔

ترجمہ:''اگراللہ نے تمہارے ہاتھ پرایک بھی آدمی کو ہدایت دے دی تویہ تمہارے لئے اتنے اتنے سے بہتر ہوگا''۔

چنانچہ آپ سال تا کہ آپ کو اس بہت بڑا مجھا، اس لئے اسے نیمت مجھیں، اور سنت کی طرف بلا میں بہال تک کہ آپ کو اس کے لئے دوست وا حباب اور الیہ کچھاوگ نصیب ہوجا میں جو آپ کے کام کو پورا کریں، اور آپ کے بعد یہ اس میدان کے امام بنیں، تاکہ تاقیامت آپ کو اسکا ٹواب ملتارہے جیسا کہ حدیث میں گزرا، آپ اپنا کام علم وبھیرت سے کرتے رہیں، تاکہ اللہ تعالی آپ کے ذریعے برعیوں اور گرا ہوں کو ہدایت دے، اس طرح آپ اسپنے نبی سالتھ آپ کے جانثین بنیں، تتاب اللہ اور سنت رسول کو ذریعے برقیل بہتر نہیں، کے مقابلے اللہ کے ذریعے کوئی بھی عمل بہتر نہیں، ۔

پانچوال: وهمنهج جس کی پیروی اس امت پرواجب ہے وہ اہل سنت والجماعت کا منہج ہے، اس جماعت کا منہج ہے جس پر چلنا واجب ہے اور وہ جماعت سلفی گروہ ہے، اور سلفیت کیاہے؟

قول میں دی ہے:

"خَيرُ النَّاسِ قَرنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونُهُم، ثُمَّ يَجِيءُ أَقوَامٌ تَسبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِم يَمِينَهُ، وَبَمِينُهُ شَهَادَتَهُ"۔

تر جمہ: سب سے بہتر میری صدی کےلوگ ہیں، پھروہ جوان کے بعد آئیں گے، پھرالیےلوگ آئیں گے جن کی گواہی ان کی قسم سےاوران کی قسم ان کی گواہی سے سبقت لے جائے گی۔[منداحمد]

ہی وہ لوگ ہیں جو نہج سلف پر چلے ہیں، کتاب وسنت کی پیروی کرکے، ان کی طرف دعوت دے کر اور ان پر عمل کرکے، اسی لئے وہ اہل سنت والجماعت سے جانے گئے''۔ آخی

اورشيخ محد بن صالح العثيمين رحمه الله نے كها:

''اہل سنت والجماعت سے مراداعتقادی طور پرسلف ہیں،اور قیامت تک جو بھی ان کے طریقے پرچلیں گے وہ بھی ان کے طریقے پرچلیں گے وہ سفی کہلا ئیں گے''۔ انتھی فضیلة الشیخ صالح الفوز ان حفظہ اللہ نے فر مایا :

"سلفیت ہی فرقہ ناجیہ ہے، ہی لوگ اہل سنت والجماعت میں، ان کا تعلق تھی فرقے اور جماعت سے نہیں ہے، یہ ایسا گروہ ہے جوسنت اور دین پر قائم ہے، ہیں لوگ اہل سنت والجماعت ہیں، آپ مان ٹالیج نے فر مایا:

"لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَن خَذَلَهُم وَلاَمَنْ خَالَفَهُمْ"۔

تر جمہ:''میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا بدنام کرنے والے اور مخالفت کرنے والے ان کا کوئی نقصان نہیں کرسکیں گے''۔

#### مزيد آپ سال الله اليام في مايا:

"وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَالْحِدَةً"، قَالُوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَن كَانَ عَلى مِثلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوم وَأَصْحَابِي"۔

ترجمہ: اورمیری امت ہمتر فرق میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ کو چھوڑ کر باتی سی جہنم میں جائیں گے، صحابہ نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ کون سی جماعت ہو گی؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہول گے۔ نے فرمایا: یہ وہ لوگ ہول گے۔ چومیر ہے اور میر سے صحابہ کے قش قدم پر ہول گے۔ چنا نچ پہلفیت ایسا گروہ ہے جومذ ہب سلف پر قائم ہے، جس پر خود رسول اللہ صلی فرقہ نہیں ہے اور دہ کو کی جماعت ہے جو رسول صلی فرقہ نہیں ہے اور میں اللہ علی میں سے کوئی خرقہ ہے اور تاقیامت قائم ہے اور تاقیامت قائم رہے گی جیسا کہ آپ صلی فرقہ نہیں گی خبر دی ہے۔ تاقیامت قائم رہے گی جیسا کہ آپ صلی فرقہ نہیں گی خبر دی ہے۔

## و المالفيت كي طرف نبت كرناما زمي؟

تخی الاسلام ابن تیمید رحمه الله نفر مایا: "اس شخص پر کوئی عیب کی بات نہیں ہے جو مذہب سلف کو فالب کرنے کے لئے اس کی طرف نسبت کرے اور اس پر فخر کرے اسے قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ مذہب سلف ہی حق ہے'۔[مجموع الفتاوی: 143/4] مام ذہبی رحمه الله نے احمد بن احمد المقدی کی سوانح میں کہا: "آپ دیندار ، کھلے انسان اورایک بارعب سلفی تھے'۔[مجم الثیوخ: 1/34]

اورمحد بن محمد بہرانی کی سوانح میں کہا:'' آپ متواضع سلفی اوراحکا مات دین کے پابند تھے''۔ اِمعجم الثیوخ:280/2]

عنی شیخ عبد العزیز ابن باز رحمه الله سے سلفی اور اثری لقب کے بارے میں

یوچھا گیا کہ کیایہ تز کیہ ہے؟

سے آپ نے جواب دیا: 'اگروہ ملفی یاا ثری ہونے میں سچاہے تواس میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کہ سلف کہتے تھے: فلال سلفی ہے، فلال اثری ہے، اس طرح کا تز کی ضروری اور واجب ہے''۔

شخ عبدالعزیز ابن بازر جمداللہ نے کہا: 'و ہابیت کوئی پانچوال مذہب نہیں ہے جیسا کہ جابل اور ہٹ دھرم لوگ خیال کرتے ہیں، یہ عقیدہ سلفیت کی طرف ایک دعوت ہے، اور اسلام وقو حید کی جونشانیال مٹادی تئی تھیں انہیں زندہ و تجدید کرنے والی ایک تحریک ہے'۔ ملک عبدالعزیز بن عبدالرحمن رحمہ اللہ نے نے ۱۳۵۵ ساھے کے موسم جج میں مقام نی میں ۱۰رزی الحجہ کو کہا تھا: 'اللہ ہم پر رحم کرے ہمیں سلف صالح کی اتباع کی تو فیق دے، جنہول نے عدل کو قائم کیا، وہی ہمارے اسوہ ونمونہ ہیں، اور وہی ہمارے آئیڈیل ہیں ان شاء اللہ، میں سلفی ہول، اور میراعقیدہ لفی ہے؛ جس کی روشنی میں میں کتاب وسنت پر علت ہول'۔

یبال تک که کها: '' کچھلوگ کہتے ہیں کہ ہم وہانی ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ملفی ہیں،اپینے دین کے محافظ ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتے ہیں، ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان کتاب اللہ اور سنت رسول کے سوالچھ نہیں ہے''۔

بہت سے بدعتی فرقے بھی یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ سلف صالحین کے نہج پر ہیں، یا ان کے رہنما یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ سلف صالحین کے نہج پر ہیں، یا ان کے رہنما یہ دعوی کرتے ہیں کہ وہ سلفی ہیں، جب کہان کا یہ دعوی خیر مقبول ہے؛ کیونکہ یہ خض دعوی ہی کامیا بی کے لئے کافی ہوتا' تو یہود ونصاری کے اس دعوی کی بنیاد پر جنت انہیں کے لئے خاص ہوجاتی۔

ارثاد بارى تعالىٰ ہے: ﴿ وَقَالُوا لَنْ يَدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى

تِلْكَأَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ [سررةبتره: ١١١]

تر جمہ: ادرانہوں نے کہا: جنت میں نہیں کوئی جاسکتا سوائے اس کے جو یہودی یا نصاری ہو، بیان کی آرز وہے، کہئے اس پرواضح دلیل پیش کروا گرسیے ہو۔

اسی طرح اگرمخض دعوی ہی کافی ہوتا' تو پیر فرعون بھی اپینے دعوے میں سچا ہوتا،جس کے بارے میں اللہ نے فر مایا ہے:

﴿قَالَ فِرُعَوْنُ مَا أُرِيكُمُ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهُدِيكُمُ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [مرة نافر:٢٩]

تر جمہ: فرعون نے کہا: میں تمہیں وہی دکھار ہا ہوں جو دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں صرف بھلائی کاراسة ہی بتار ہا ہوں ۔

کوئی بھی دعوی بغیر دلیل اور واضح ثبوت کے مقبول نہیں ہوتا، چنانچ پیجیجین میں ابن عباس رضی الدعنہما سے مروی ہے کہ نبی ا کرم میان ٹالیٹی نے فرمایا:

"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"-[بخارى:١٩٥٧،ممر:١٣٣٩]

تر جمہ:اگرلوگول کو ان کے دعوے کے حساب سے دے دیاجائے تو بہت سے لوگ دوسرول کےخون اور مال کادعوی کر دیں گے ہیکن مدعی علیہ پرقتم ہے۔

اورامام ترمذی نے اپنی سنن کے اندرغمرو بن شعیب عن ابیاعن جدہ کے واسطے یہ حدیث نقل کی ہے کہ نبی اکرم مان تاہیج نے فرمایا:

"البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ"۔

تر جمہ: دعوی کرنے والے پر دلیل ہے اور مدعی علیہ پرقسم ہے۔ [سنن ترمذی: ۱۳۴۱] شاعرنے کیا بی خوب کہا ہے: والدَّعاوِى ما لمْ يُقِيمُواْ عَلَيْها

بَيناتٍ أَبْناؤُها أَدْعِياءُ

تر جمہ: دعووَل پر جب تک دلیلیں نہ قائم ہول اس وقت تک دعوی کرنے والے دعویدار ہی رہتے ہیں، یعنی حق دار نہیں ہوتے۔

اورد وسرے شاعرنے کہا:

كَلِّ يَدَّعي وصلًا بلَيْلَي وليلي لا تُقْرُ لهم بذاكا

تر جمہ: ہر کوئی لیلی سے ملنے کادعو بدارہے،اور لیلی تحسی سے ملنے کاا قراری نہیں۔ اسی طرح کے لمبے چوڑے دعوے جس کا غلغلہ چاردا نگ عالم میں پھیلا ہوا ہے جس بنانے بھی اپنی دعوت کے بارے میں کیا تھا کہ:

'' یملفی دعوت ہے'۔جب کہ کتنے لوگ اس دعوت سے گمراہ ہو گئے اور کتنے لوگ فتنول میں مبتلا ہو گئے۔

لہذا میرے بھائی جوحق کے متلاشی ہو: اخوان المسلمون کی اس جماعت کے اندر بے شمارگرا ہیاں اوراللہ کے سیدھے راستے کی بے انتہامخالفات موجود ہیں۔

آ چھٹا: رہے وہ مخالفات اور ملاحظات جو اخوان المسلمون کی جماعت میں پائے جاتے ہیں، تو اسے بالکل واضح کر دیا ہے اور کھول کھول کر بیان کر دیا ہے ہمارے شخ علامہ محدث فقید ناصر السند، قامع البدعہ شخ احمد بن یکی المجمی نے اپنی عمدہ کتاب: "المود د العذب الزلال" کے اندر، البتہ یہ میری تحریر اسی میں مثارکت کا ایک پہلو ہے نصرت حق ، تر دید باطل کی خاطر اور تعاون علی البر والتقوی کی بنیاد پر۔

بلکہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ جو بھی اس جماعت کے نہج کے بارے میں جانتا ہو وہ

اس کے بارے میں لکھے، اور اس کے اندر جو مخالفات اور بدعات پائے جاتے ہیں اسے امت کی خیر خواہی کے لئے اور اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کی خاطر سنت کی اشاعت اور بدعت کا قلع قمع کرنے کی خاطر انہیں واضح کر تارہے، اور میں نے جن ملاحظات کونوٹ کیا ہے وہ درج ذیل ہیں:



### ٠ يبلاملاحظه:

تو حید باری تعالی کے باب میں اخوان المسلمون کےسر برا ہوں کی کو تاہی اوران کا شرک میں واقع ہونا۔

چنانحچہ بیہاس جماعت کے بانی ہیں جوسیدہ زینب کے مزار پر عاضری دیتے ہیں، جو کہ شرک اکبر کا ایک بہت بڑا اڈہ ہے، وہاں وہ شرک اکبر پرنکیر کرنے نہیں ملکہ عاضری دینے جاتے تھے۔[ قافلة الاخوان اُسلین: 192/1]

اہل بدعت کاہر زمانے میں اور ہر جگہ ہی طریقہ رہاہے، شخ امام عبدالرحمن ابن حن الامام محمد بن عبد الوہاب نے اپنے رسالے "بیان المحجة فی المددّ علی صاحب اللجة" کے اندر جب فالداز ہری پر رذائھا تو بعض لوگوں نے اس کا دفاع کیا تو آپ نے گھا: ''یہ فالد' کون ہے، جس کے دھو کے میں مبتلا ہو کہ اس نے التوضیح اور آجر ومیہ فی انحو کی شرح کر دی ہے؟ پھر آپ نے لکھا: ''اور یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسے اس تو حید کا علم نہیں ہے جسے لے کر اللہ نے اپنے رسول سائٹ ایکی آئی کو مبعوث فرمایا؛ کیونکہ اس سے بڑے عالم اور ماہر فن جس نے معقولات میں کئی کتابیں کھر کھی ہیں وہ بھی اس سے لاعلم تھے جیسے فخرالدین رازی ، ابو معشر بنی وغیر ہ اور ان لوگوں نے بھی تو حید کے باب میں غلطی کی ، اور اس فالد کا حال یہ ہے کہ مصریوں کو دیکھ رہاہے کہ وہ بدوی وغیر ، من گھڑت بزرگوں کے مزاروں کی پرمش کر ہے ہیں، لیکن ان پر کوئی نکیر بہیں نہیں نہ ہی تحریری اور نہ ہی کلا می '' ۔ [ مجموعة التوحید: 331]

اورشخ محمد طلیل ہرا**س رحمہ اللہ نے**اشاعرہ پررڈ کرتے ہوئے کہا: ''کس قدر تعجب کی بات ہے کہ یہاشاعر سمجھتے ہیں کہ تو حید الوہیت کی سب سے بڑی خصوصیت نخیع واختراع ہے، جب کہ یہ معلوم ہے کہ نخیع تو حیدر بوبیت کی خصوصیت ہے، جس کا قرار مشرکین بھی کرتے تھے، اور سب سے عظیم تو حید تو حید الوبیت ہے جس کا امتمام یہ نہیں کررہے ہیں، اور نہ ہی ان کی کتابول میں اس کا کوئی ذکر آتا ہے، اور شاید ہیں راز ہے کہ اس جماعت کے بہت سارے لوگ تصوف کی بدعتوں میں ملوث ہیں، اور ایسے شرکیہ وسائل کے قائل ہیں جن کا ارتکاب مردہ مشائخ کے مزاروں پر کیاجا تا ہے''۔[دعوۃ التوحیہ: 231]

بلكم البنان فودشرك اكبركارتكاب كياب القول كاندر: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل في ما قد مضى وجرى

تر جمہ: یہ ہیں عبیب مصطفی جو احباب اور دوستوں کے ساتھ عاضر ہو چکے ہیں ، اور سار بےلوگوں کی پچھپا غلطیوں کو معاف کر دیا۔

حمن البنا نے ان اشعار کو جشن میلاد کے موقع پر کہا ہے، اور ان اشعار کے اندر گنا ہول کی مغفرت کو نبی ا کرم سالتھ آلیہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔[حن البنابا قلام تلامذیہ ومعاصریہ: 71-72]

شیخ الاسلام ابن تیمیدر ممداللد نے فرمایا: 'نیه جائز نہیں ہے کہ کوئی کسی فرشتے ، نبی یا کسی شیخ سے خواہ وہ زندہ ہو یامردہ بیہ کہے کہ: میر سے گناہ بخش دو،اور نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ: میر سے شاور دشمنوں پرمیری مدد کرو، مجھے شفاد سے دو،میر سے اہل وعیال کو عافیت میں رکھو، یہ اور اس طرح کوئی دعاء،اور جس نے کسی مخلوق سے کچھ مانگ خواہ وہ کوئی بھی ہوتو وہ مشرک ہوگا،اسی جنس طرح مشرکیان فرشتوں،انبیاء اور جسمول کی پرستش کرتے تھے،اور اسی طرح یہ اس جنس سے ہوگا جس طرح نصاری عیسی علیہ السلام اور ان کی مال کو اسی طرح یہ اس کبنس سے ہوگا جس طرح نصاری عیسی علیہ السلام اور ان کی مال کو

يكارتے ميں"\_[اللمعة في الاجوبة السبعة :22-23]

بلکەشن البنا نے تویدا قراربھی ئمیا ہے کہ وہ حصافی سلسلے سے منسلک تھے: جو کہ ایک منحرف صوفی سلسلہ ہے جن بنا کہتے ہیں:

رسیرادل شخ سے لگار ہا یہاں تک کہ میں دمنہور کے اندرابتدائیہ مدرسہا علمین سے جو گیا، جہال پرشخ کامزار مسجداور مدفن ہے، جب کہاس وقت وہاں نہیں تھا، پھر میں ان کی زیارت کے لئے روز آنہ جایا کرتا تھا، دمنہور کے اندرا پیخ حصافی دوستوں کے ساتھ رہتا تھا،اور ہررات مسجد تو بہ کے اندرجس فر کرمیں حاضر ہوا کرتا تھا،ایک بارمیں نے بس کے شخ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ بیدوہ نیک صالح شخ بسیونی ہیں جو ایک نیک تاجر بھی ہیں، میں نے امید ظاہر کی کہ آپ مجھ سے بیعت لے بیس مقدم کھیں گے، چنا نچہ انہوں نے ایسانی کیا،اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے سیدعبدالوہاب کے پاس مقدم کھیں گے، چنا نچہ آج تک میں نے کسی دوسر سے سے صوفی بیعت نہیں کی ،اور میں صوفیوں کی اصطلاح آج تک میں نے کسی دوسر سے سے صوفی بیعت نہیں کی ،اور میں صوفیوں کی اصطلاح میں محب کے مقام پر ہوں'۔[مذکرات الدعوۃ دولداءیۃ:23]

اورمزیدکہا:''دمنہو رکےایام اور مدرسۃ اعلمین کا زمانہ تصوف وعبادت کےاندر جوش وخروش کا زمانہ تھا''۔

بلکہ حن بنا اپنے حصافی دوستوں کے ساتھ ایسے اشعار پڑھتے تھے جس سے عقیدہ وحدت الوجو د کا پہتہ چلتا ہے، چنانح پے وہ اشعار کچھاس طرح ہیں :

الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتاداً بلوغ كمال فالكل دون الله إن حقتته عدم على التفصيل والإجمال

تر جمہ:اگر کمال اور انتہا کے مقام تک پہونچنا چاہتے ہوٴ تو سارے وجو د کو چھوڑ کر صرف اللّٰد کا ورد کرو۔اگر آپ نے اس کی حقیقت کو پالیا تو جان لو کہ اجمالی اور تفصیلی ہر اعتبار سے اس کےعلاوہ کچھ نہیں ہے''۔[مذکرات الدعوۃ والداعیۃ :23]

آخراس شخص سے کیسے خیر کی امید کی جاسکتی ہے جوصو فیوں کی گو دیمیں پلابڑ ھا ہواور اسی کے چشمول سے سیرانی حاصل کی ہو؟!

اس کےعلاوہ حن بنااپیخ ساتھیوں کےساتھ لمبالمباسفر پیدل کیا کرتے تھے جو تقریبا تین گھنٹہ جانے اور تین گھنٹہ آنے میں لگتا تھا،اور مقصد مزاروں اور خانقا ہوں کی زیارت ہوتا تھا۔

حن بنا کہتے ہیں:

" دمنہوریں اکثرہم جمعہ کے دن گھرتے اور پھرویں سے قریب میں واقع اولیاء کی کسی قبر کی زیارت کے لئے سفر کرتے، ہم جھی دسوقی کے مزار کی زیارت کرتے، ہم جھی دسوقی کے مزار کی زیارت کرتے ہونا نچہاس کے لئے فجر کی نماز کے بعد ہی پیدل نکل جایا کرتے تھے، اور شیح آٹھ بجے تک وہاں پہونچ جاتے ،کل بیس کلو میٹر کاراستہ ہوگا جو پیدل تین گھنٹوں میں طے ہوجا تا تھا، چنا نچہ ہم وہاں زیارت کرتے، جمعہ کی نماز پڑھتے، پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرتے، عصر کی نماز پڑھتے، پھر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کو دیر بعد دمنہوروا پس آجاتے ۔اسی طرح ہم بھی بھی "عزبة النوام" کاسفر کرتے جہاں کے معروف شخ ہیں، جو کہ حصافیہ سلطے کے معروف شخ ہیں، جہاں کے صلاح وتقوی کا ڈنکا پورے علاقے میں بجتا تھا، وہاں بھی ہم پورا دن گزار کر واپس آتے تھے، ۔

شيخ احمد بن يحي عجمي رحمه الله نے كها:

"آخریس ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ سن بنااوران کے ساتھیوں کا قبروں اور مزاروں کی اس زیارت سے کیا مقصد ہے؟ جہاں لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں،اوران مزاروں کو کعبہ کی طرح سمجھ رکھا ہے،اگر وہاں غیر اللہ کو پکارتے ہوں گے،اوراللہ کا ہمسر مجھ رکھے ہیں،اگر اسے پکارتے ہوں گے،اوراللہ کا ہمسر مجھ رکھے ہیں،اگر اسے پکارتے ہوں گے،اورمشر کول کی حالت دیکھ کر ہی آخری بات مناسب لگ رہی ہے، جو ان جگہوں پر جایا کرتے ہیں، آخر یہ کس وجہ سے پیدل ان مزاروں تک جایا کرتے تھے،اوریہ مجھتے تھے کہ یہ تقرب الی اللہ کاذریعہ ہے؟!

بظاہر ہیں لگتاہے کہ حن بنا اور ان کے ساتھی دو میں سے ایک مقصد کی خاطر جایا کرتے تھے؛ یا تو وہال دعاء کرنے کے لئے، اور یہ بدعت ہے، اور یا تو ان وفات شدہ بزرگوں کو پکارنے کے لئے تو یہ شرک انجبرہے، چنا نچہ جو پچپن ہی سے اس طرح کے شرکیات و بدعات میں پلابڑ ھا ہواس سے کیسے یہ بعید ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے میدان میں اس سے دور رہا ہوگا؟ بلکہ اپنے مذا کرات میں ان چیزوں کو فخر ومباہات کے طور پر بیان کرنااس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اس عقیدے سے رجوع نہیں کیا ہوگا، بیان کرنااس بات پر دلالت کرتا ہو کہ بین کا ہوئی اختیار کرنا اور وہاں جانے والوں پر کوئی اسی طرح دعوت کے ایام میں ان امور پر خاموثی اختیار کرنا اور وہاں جانے والوں پر کوئی موضوعات پر نیچر دینا یہ تیسری دلیل ہے، بلکہ ان جگہوں پر جا کر شرک کے علاوہ دوسرے موضوعات پر لیکچر دینا یہ تیسری دلیل ہے، ۔

علاوہ ازیں حن بنا کا صفات باری تعالی کے باب میں اہل تفویض کا عقیدہ تھا جو کہ سراسر باطل ہے، چنانخچہوہ عقائد کے باب میں اپنے رسائل کے اندر لکھتے ہیں:
"ہمارا ہی عقیدہ ہے کہ سلف نے اس مسلے میں سکوت اختیار کیا اور ان کے معانی کو اللہ کے سپر دکردیا ہے اور یہی زیادہ لائق اتباع اور بہتر ہے'۔
"شیخ الاسلام ابن تیمید رحمہ اللہ نے اس فاسد مذہب پررد کرتے ہوئے لکھا ہے:

''واضح ہوا کہ اہل تفویض جویہ گمان کرتے ہیں کہ وہ سنت اور سلف کے پیروکارہیں تو یہا لیہ برعت اور الحادیوں کے قول سے بھی براہے'۔ اور اتعاض العقل والنقل: 1/205]

اور شخ عبد العزیز بن بازر حمد اللہ نے حن بنا کے کلام پررد کرتے ہوئے گھا:
''یہ سلامتی والامذہ بہ نہیں ہے کہ صفات باری تعالی کوعلام الغیوب کی طرف سونپ دیا جائے؛ کیونکہ اللہ نے ان صفات کو اپنے بندوں کے لئے واضح کردیا ہے اپنی کتاب کے اندر اور اپنے رسول امین کی زبانی ، لیکن ان کی کیفیات کو بیان نہیں کیا ہے، ایسی صورت میں واجب ہے کہ ہم صرف کیفیات کے علم کو اللہ کے حوالے کریں نہ کہ معانی کے علم کو ، اوریہ تینویض سلف کا مذہب نہیں رہاہے، بلکہ یہ ایک برعتی مذہب ہے جوسلف

اور یقیناً حن بنا کاعقیدہ تو حید کے اندرکو تاہی کرنے اور شرک کے اندرواقع ہونے کی وجہ سے ان کے پیروکارول پر شروع سے لے کرآج تک بہت اثر پڑا ہے۔ چنانحچ حن بنا کے بعد تیسرے مرشد عمر تلممانی اپنی کتاب "شہید المحداب" کے اندر کہتے ہیں:

''اسی لئے میں اس رائے کا قائل ہول کدرسول الله سالینٹی آئیے ہم زندہ مردہ ہر حال میں ہر اس شخص کے لئے استغفار کرتے ہیں جو آپ کے پاس آتا ہے اسی مقصد سے'۔[شہید الحواب:225-226]

موصوف مزيد كهتي مين:

مالح كے تيج كے فلاف ہے"۔

''جواولیاء کی کرامتوں کا قائل ہواوران کی پاک قبروں پرجا کرالتجاء کرتا ہؤاس پر بہت زیادہ نکیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے،اور کرامات اولیاء معجزات انبیاء کے دلائل میں سے ہیں''۔ موصوف اولیاءاوران سے مجت کے شمن میں مزید کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں: ''یہال معاملہ شروع سے لے کر آخر تک ذوق کا ہے، اور میں اس ضمن میں سختی برتنے والول سے کہول گا کہ نکیر کرنے میں ذرا آسانی سے کام لو، یہال کوئی شرک، بت پرستی اورالحاد نہیں ہوتا ہے''۔

اورسعيد حوى جوكداخوان المسلمون كى جماعت كاندرمفكر كى حيثيت ركھتے بين اپنى كتاب "تدبيتنا الروحية" كاندرلكھتے بين:

''رفاعی سلسلے والول پریہاللہ کی کرامت رہی ہے کہ ان میں سے ایک شیشے یا تلوار سے اپنی پشت میں مارتا ہے جو سینے کی طرف نکل جا تا ہے، پھر اسے کی بنج لیتا ہے اور کوئی زخم نہیں ہوتااور نہ ہی کوئی تکلیف ہوتی ہے''۔ [تربیتاالروچہ: 218]

سیر یا کے اندراخوان المسلمون کے مرشد مصطفی سباعی اشعار پڑھتے ہیں جن کے اندر نبی اکرم سلی الیہ سے استغاثہ کرتے ہیں اور بیماری سے شفا طلب کرتے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں:

ونحو طيبة تبغي سيد الأمم فسعي مثلي فرض عند ذي الهمم أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي من شدة السقم لم أغفل ولم أنم

يا سائق الظعن نحو البيت والحرم إن كان سعيك للمختار نافلة يا سيدي يا حبيب الله جئت إلى ياسيدي قدتمادى السقم في جسدي

ترجمہ: اے اوٹول کو بیت اللہ اور حرم کی طرف ہانکنے والے! اور مدینہ طیبہ کی طرف سیدالام کو چاہتے ہوئے۔

اگر تمہارا جانا مختار نبی کی طرف نفل ہے تو میرا جانا فرض ہے اہل عزیمت کے نز دیک۔ اے میرے آقا، اے اللہ کے حبیب! میں آپ کے دروازے پر آیا ہول اپنی بیماری کی شکابیت لے کر۔

میرے آقا!میرے بدن میں ہیماری نے اس طرح گھر کرلیا ہے کہ میں شدت مرض سے بے چین ہول اور سونہیں سکتا۔

اخوانی سر براہوں کے توحید وشرک کے باب میں تساہل اور کو تاہی کی وجہ سے ان کے پیر وکاروں پراس کا براا ثر پڑا ہے، حتی کہ جن لوگوں نے شروع ہی سے توحید کا درس لیاو ، بھی اخوانی منہج کو اپنانے کے بعدان کے سر براہوں سے دلی مجبت رکھتے ہیں، اس کی کچھو واضح دلیلیں درج ذیل ہیں:

آ پہلی: جب کتاب "وقفات مع کتاب للدعاۃ فقط للعجمی" شائع ہوئی،اورجس کے اندر ان بہت سے شرکیہ اعمال سے ڈرایا گیا تھا، جن کے اندر اخوانی سربراہ واقع ہو چکے ہیں؛ اس وقت اخوانیوں نے اس کتاب کو بدنام کرنے میں اپنی پوری طاقت لگادی اور ان لوگوں کو بھی مشکوک بنا کر پیش کیا جنہوں نے اس کتاب کو تقسیم کیا، اور ان لوگول کے خلاف اخوانیول نے ختلف بیہودہ پروپیگنڈہ کیا، اور ایک حزبیت اور گروہ بندی کی نخوست اور خطرہ ہے کہ بیچ سے رو کتے ہیں۔

ورسری: جولوگ اخوانیول کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک رہے ہیں انہول نے مجھ سے بتایا کہ وہ ایک باربعض اخوانی دکاترہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک مشکوک شخص آیا جو شر کی ممل کرتا تھا، کہتے ہیں کہ میں نے اس پرنگیر کرنا چاہا، کہتے ایس ایک مشکوک شخص آیا جو شر کی یہ کرکہ اس طرح سے لوگ متنفر ہوجا ئیں گے اور اس طرح کی دیگر وابیات قسم کی دلیلول کے ذریعے مجھے دوک دیا گیا۔

آئیے سنتے ہیں دورحاضر کے امام اہل سنت شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کے کلام کو

كهآپ اخوان المسلمون بركس طرح ملاحظه فرمار بين، چنانچ فرماتے ہيں:

"اخوانی تحریک پر خاص خاص اہل علم تنقید کررہے ہیں کیونکہ ان کے بہال توحید باری تعالی کی طرف دعوت میں اور شرک و بدعات پر نکیر کے باب میں کوئی نشاط نہیں پایا جاتا،ان کے بہال کچھ السے اسالیب پائے جاتے ہیں جن سے دعوت دین اور عقیدہ صحیحہ کی طرف رہنمائی میں کمی کا احساس ہوتا ہے، اس لئے اخوان المسلمین جماعت کے لئے مناسب ہے کہ وہ سلفی دعوت کا اہتمام کریں؛ یعنی توحید باری تعالی کی طرف دعوت دیں، قبر پرستی، مردول سے تعلق بنانا اور ان سے استغاثہ کرنے پر نکیر کریں جس طرح کہ لوگ حیین اور بدوی کی قبر پر کررہے ہیں، ضروری ہے کہ ان کے بہال توحید وشرک جیسے اصول کا اہتمام ہو، کیونکہ لا اللہ الا اللہ کا ہی مفہوم ہے، اور یکی اصل دین حیث، اسی کی طرف نبی اکرم آپنے آپائے ہے۔ اسی کی طرف نبی اکرم آپنے آپیے ہے۔ اسی کی طرف نبی اکرم آپنے آپیے ہے۔ اندر لوگوں کو بلایا تھا۔

اسی گئے بہت سے اہل علم اخوانیوں پر نقد کرتے ہیں کدان کے بہال دعوت توحید کے سلطے میں نہ کوئی نشاط وحرکت ہے اور نہ ہی اس میں اخلاص ، اور شرک و بدعات پر خاموثی ہے، جس کی وجہ سے جاہلوں کو مزید موقع ملتا ہے، جو کہ شرک اکبر سے منہ پھیر نے جیسا ہے۔ اسی طرح اہل علم ان پر اس ناحیہ سے بھی نقد کرتے ہیں کہ بیسنت اور حدیث شریف کا اہتمام نہیں کرتے ، اور جن احکام شرعیہ پرسلف صالحین تھے ان کا خیال مہیں کرتے ، اور جن احکام شرعیہ پرسلف صالحین تھے ان کا خیال نہیں کرتے ،

# شيخ صالح الفوز ان حفظه الله فرماتے ہیں:

''اس وقت ہم اپنے ملک میں کچھ مشکوک اجنبی افکار کی آہٹ س رہے ہیں'جو دعوت کے نام پر مختلف جماعتوں کی جانب سے پھیلائے جارہے ہیں، جیسے اخوان امسلمون اور تبلیغی جماعت وغیرہ،ان سب کا مقصد ایک ہے، وہ یہ کہ دعوت تو حید کوختم

كركے اس كى جگەلے لينا''۔

احباب گرامی قدر! میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی جماعت ہواس سے خیر کی امید کیسے ہوسکتی ہے۔ ہوسکتی ہے۔ ہوسکتی ہے۔ جس کے اندر توحید باری تعالی کے باب میں خلل پایاجا تا ہو، اور شرک و بدعات کے باب میں کو تا ہی وتساہل ہو، مشرکین اور بدعتیوں سے بھائی چارہ ہو، انبیاء ورک کے ناج سے انحراف پایا جاتا ہو؛ و منہج جو توحید باری تعالی کی دعوت اور ترک شرک پر قائم ہے؟

ارثادبارى تعالى ب: ﴿ وَلَقَلْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُلُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ [سرمَ على ٢٩]

ترجمہ: اوریقیناً ہم نے ہرقوم کے اندر رسول بھیجا ہے یہ پیغام دے کرکہ اللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے احتناب کرو۔

مزيد ارثاد بارى تعالى ب: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوجى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَافَاعُبُنُونِ ﴾ [الأنياء:٢٥]

تر جُمہ: اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجامگر اس کی طرف یہ وی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبو دنہیں ، سومیری عبادت کرو۔

اورابن عباس رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ:

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِن أَهْلِ كِتَابٍ، فَادعُهم إلَى أَن يَشهَدوُا أَن لاَ إِلَه إلاَ الله، وأن محمّد أَ رَسُولُ الله" وفي رواية: "فَليَكُن أَوَّلَ مَاتَدعُوهُم إِلَيهِ عِبَادَة الله"، وفي رواية: "أَن يُوَجِّدُوا الله".

ترجمه: جب رسول الله سلَّ الله الله الله الله عند من الله عند كو يمن بهيجا تو ان سے فرمايا كه

دیکھوا تم ایک ایسی قوم کے پاس جارہے ہو جواہل تناب (عیمائی یہودی) ہیں۔اس
لیے سب سے پہلے انہیں کلمۂ شہادت کی طرف دعوت دینا،اورایک روایت میں ہے کہ
سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دینا،اورایک روایت میں ہے کہ سب سے
پہلے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا۔[صحیح بخاری:1458 میح ملم:29-30]
ہملے انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا۔[صحیح بخاری:458 میح ملم:29-30]
مام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا: ''تو حید ہی رسولوں کی دعوت کی بخی رہی ہے'۔
امام ابن الحینا ء ابرا ہیم علیہ السلام ہیں جو اپنے نفس پر شرک کا خوف کھارہے ہیں
جب کہ وہ اللہ کے طیل ہیں،اللہ تعالی ابرا ہیم علیہ السلام کی زبانی فرمار ہاہے:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلُ هَنَا الْبَلَنَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُلَ الْأَصْنَامَ لُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ [مرءابرائيم:٣٩،٣٥]

تر جمہ: اور جب ابراہیم نے کہاا ہے میر ہے رب! اس شہر کو امن والابنا دے اور مجھے اور میر سے بیٹول کو بچا کہ ہم بتول کی عبادت کریں۔اے میر سے رب! بے شک انھول نے بہت سےلوگول کو گمراہ کر دیا۔

اوریہ نبی رحمت سلّ تَقَالِیهِ میں ، آپ کو خبرلگتی ہے کہ یمن میں ایک بت ہے جس کا نام ذوالخلصہ ہے جس کی لینداڑ جاتی ہے ، دوالخلصہ ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں ، یہ خبر سنتے ہی آپ کی نینداڑ جاتی ہے ، دل مغموم ہوجا تاہے ، یہاں تک کہ اہل یمن ہی کے ایک شخص کو جیجتے ہیں ، چنا خچہ جریر بن عبداللہ بحلی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلّ تقالیم نے فرمایا:

"أَلَا تُربِحُني مِن ذي الخَلَصَةِ؟". فقلتُ: بلى! فانطلقْتُ في خمسينَ ومائةِ فارسِ مِن أَحْمَسَ".

تر جمہ: ذی الخلصہ (یمن کے کعبے ) کو تباہ کر کے مجھے کیوں خوش نہیں کرتے ، چنا نچپہ میں (ایپنے قبیلہ ) اتمس کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کرتیار ہو گیا۔ یہ سب اچھے شہسوار

تھے \_ [ صحیح بخاری:4355، صحیح مسلم:136

ابن جرر مماللہ نے نبی اکرم ملاقظ آلیہ کے قول (مجھے کیوں خوش نہیں کرتے) پر تبصرہ کرتے ہوئے میں اللہ اللہ کے دل کو کرتے ہوئے کہا:''یہال دلی راحت اور اطمینان مراد ہے، اور نبی سلاھ آلیہ کے دل کو شرک سے زیادہ پریشان کرنے والی اور کوئی چیز نہیں ہوئے تی'۔

جيها كه نبى اكرم مل الثالية في فرمايا ب:

"اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلُ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"۔

ترجمہ: الهی! میری قبر کو بت مد بنانا کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ کا غضب ان لوگول پر سخت ہوگیا جن لوگول نے اپنے نبیول کی قبرول کو سجدہ گاہ بنالیا۔ [مولاامام مالک:414]

اس مدیث سے یہ استدلال تحیاجا سکتا ہے کہ ولاء اور مجبت اللہ کے لئے ہے، یعنی آپ اللہ کی خاطر غصہ ہوں، اور اسی کی خاطر خوش ہوں، چنا نچ تو حید باری تعالی کی طرف دعوت دیں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور شرک اور مشرکوں سے ڈرا میں، جسے اللہ نالبند کرتا ہے اور غضبنا ک ہوتا ہے، یہ ان موحد مومنوں کا طریقہ ہے جو انبیاء ورسل کے نہج پر چلتے ہیں، سکی جو اس منہج سے دور چلتے ہیں، سکی جو اس منہج سے دور ہوگا، یاس میں کو تابی برتے گا'و ہ دور گراہی میں جانگلے گا، اور عظیم گناہ کا مرتکب ہوگا۔



### ○ دوسراملاحظه:

ولاءو براء کے عقیدہ کااخوانیوں کے بیبال کمز ورجونا۔

اوریہ چیزاخوان المسلمون کے سربراہوں اورمفکرین کے کلام سے واضح ہے، چناچہ یہ اخوان المسلمون جماعت کے بانی حن بنا ہیں ، جماعت کی بیسویں برسی پر اجلاس کے اندر کہہ رہے ہیں :

"اخوانی تحریک سی عقیدے، دین یافرقے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کے ارکان کو احساس ہے کہ اس لئے ان ادیان کے ارکان کو احساس ہے کہ اس وقت تمام رسالتوں کو الحاد کا خطرہ ہے، اس لئے ان ادیان کے مونین پر واجب ہے کہ وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوجائیں، اور انسانیت کو اس خطرے سے نکالنے کے لئے اپنی کو کشش صرف کر دیں، اور اخوان انسانیت کو اس خطرے سے نکالنے کے لئے اپنی کو کششش صرف کر دیں، اور اخوان المسلمون بلادع بیداور بلاد اسلامیہ کے اندراجانب کے آنے کو نالپند نہیں کرتے، اور مذہ کی ان کے لئے براسوچتے ہیں حتی کہ ہمارے ہم وطن یہودی ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے انتخاب نے تافعہ الاخوان المسلمون بین : / 211]

اور حن بنانے اس مجلس میں جس کے اندرامریکی، برطانوی کیٹی بھی تھی کہا:'' میں یہ لیم کرتا ہول کہ ہمارا یہو دیوں کے ساتھ کوئی دینی جھگڑا نہیں ہے'۔ [الاخوان المملمون احداث صنعت التاریخ:1/409]

شیخ ع**بدالعزیز بن باز** کے سامنے جب حن بنا کی یہ بات پیش کی گئی تو فر مایا: ''یہ باطل اور خبیث بات ہے ؛ یہو دی مسلما نول کے سب سے بڑے دشمن اورلوگول میں سب سے برے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے :

﴿لَتَجِمَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ

أَشْرَكُوا﴾[سورة مائده: ٨٣]

تر جمہ: آپ لوگول میں مومنول کاسب سے بڑا دشمن یہود یوں کو پاؤ گےاوران لوگول کو جنہوں نے شرک کیا۔

چنانچ لوگول میں یہودی اور بت پرست مسلمانول کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اوریہ بات غلط، ناروا اور قبیح ومنکر ہے، اس کے کہنے والے پر توبہ واجب ہے اور اسے چاہئے کہ اللّٰہ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اس بری بات پر شرمندہ ہو۔[بواسطة دعوۃ الاخوان المملین فی میزان الاسلام: 157]

ا جرنة معه صحيفة امريكيه. 72]

اورقرضاوی نےمزید کہا:

"جس عظیم شخصیت نے میری فکری اور روحانی زندگی پرسب سے زیادہ اثر ڈالا ہے'وہ

شیخ حسن بنا کی شخصیت ہے، جوموجو دہ وقت میں سب سے بڑی اسلامی تحریک کے بانی بیل'۔ [علماء دُعکرون غِنتم للمجذوب: 1/466]

مزید قرضاوی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ان کے نزدیک ولاء اور براء کے عقیدے کی کمزوری صاف جھلکتی ہے ،موصوف کہتے ہیں:

" یور پی لوگول کو چاہئے کہ وہ اپنی قدیم دشمنیول سے بکل جائیں، جنہیں ان کو سلیمی جنگول ہی کے دنول سے وراثت میں ملاہے، اب وہ زمانہ ختم ہو چاہے، مناسب ہے کہ ہم ان قدیم دشمنیول اوران کے شائبول سے خالص ہوجائیں'۔ یہال تک کہ کہا کہ:
"ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہمسر اور برابر درجے کے آدمی کی طرح سلوک و برتاؤ کریں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم ٹی سے طرح سلوک و برتاؤ کریں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم ٹی سے بین'۔ [الاسلام والغرب: 58]

مزید یوسف قرضاوی کایی قول واضح کردیتاہے:

"اس بات سے انکارنہیں کہ اسلام کے خلاف حقد وحمد، اس سے اور مسلمانوں سے خوف مغرب کے اندر عام سیاست دانوں پر مسلط ہے، اور برموک واجنادین، نیز سلیبی جنگوں کا بھوت ان پر سوار ہے، عربول اور عثمانیوں کی فقوعات، خالدین ولید، طارق بن زیاد، صلاح الدین اور محمد فاتح کے نام ان کو بے چین کئے ہوئے ہے، لیکن اب ہمیں اس طرح کے خوف سے باہر آنا ہوگا، نفسیاتی آڑکو ختم کرنا ہوگا، اور قدیم وجدید تمام قسم کے خوف اور حقد وحمد سے آزاد ہونا ہوگا، ۔ [الاسلام والغرب: 68]

موڈان کےاندرسنہ ۱۳۱۵ھ میں منعقدایک کانفرنس میں ادیان کے موضوع پرگفتگو کرتے ہوئے قرضاوی نے کہا:

"مين نشخص طور پراپني كتاب "أولويات الحركة الاسلامية" كاندر

اس طرح کے بین الادیان مکالے کی دعوت دی ہے، مغرب کے پادریوں، عیسائی
راہبول اوران کے علماء تو علمی گفتگو کی دعوت دی ہے، اسی طرح سیاسی گفتگو کی طرف بھی
دعوت دی ہے جن کے ہاتھ میں قول وقرارہے، جس طرح کھن ترابی نے بھی تو شش
کی ہے'۔ یہاں تک کہ کہا:'' میں مجھتا ہول کہ دینی، فکری اورسیاسی ہیمیانے پراس طرح
کی گفتگو نفع بخش ثابت ہوگی، اور آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جو بد کمانیاں ہیں
وہ ختم ہوجائیں گئی'۔ [الاسلام دالغرب: 475]

سریاکے اندراخوان المسلمون کے مرشد مصطفی سباعی کہتے ہیں:

''یقیناً اسلام سیحت کی ایک آسمانی دین کی حیثیت سے قدر کرتا ہے، اوراس کے ماننے والوں کو ان کے معاملات میں بلا مداخلت کئے ہوئے عقیدہ وعبادات کی آزادی میں کوئی رخنہ نہیں ڈالنا چاہتا، اور جہال تک ان کے ذاتی مسائل میں توان سے بالکل چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اور یمکن ہی نہیں ہے کہان پرایسے احکام لا گو کئے جائیں جوان کی شریعت یارسم ورواج کے مخالف ہول'۔

یبال تک کہ کہا: 'اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مذکورہ جن تمام امور میں اسلام ان کا احترام کرتاہے، ہم صرف اسے ذکر کرنے ہی پراکتفانہ کریں بلکہ انہیں دستور میں بھی شامل کردیں، بلکہ ہم نے یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ تمام آسمانی ادیان اور دوسرے دینی طبقات کے ذاتی مسائل کا احترام کرنے کو واجب کردیں، اب ایسی صورت میں یہ کیسے سوچا جاسکتا ہے کہ عیسائیوں کے عقائد اور ان کے ذاتی مسائل کے لئے کوئی خطرہ ہوسکتا ہے'۔ [مجلة حضارة الاسلام: 476]

ساعی نے ایک دوسری جگہ کہا:

''مذکورہ جن امور میںمثورہ دیا گیاہے میں چاہتا ہوں کہانہیں قارئین اورتمام قوم

کے سامنے پیش کمیا جائے تا کہ دین میسیت کے علق سے لوگوں کے نز دیک کوئی خوف نہ باقی رہے اور عیسائی اپنے تعلق سے کسی طرح کا کوئی دھو کہ محوس نہ کریں:

اسلام حکومتی دین ہوگا۔

۴ تمام آسمانی ادیان محترم ومقدس ہول گے۔

تمام باشدگان منی حقوق میں برابر ہوں گے بھی بھی باشدے و ملک کے اعلی سے اعلی عہدول تک پہونی خقوق میں برابر ہوں سے اعلی عہدول تک پہونچنے کے لئے دین، قرمیت یا زبان آڑے نہیں آئے گی''۔ [مجلة صفارة الاسلام: 476]

مصر کے اندراخوان المسلمین کے مرشد صطفی مشہور نے کہا: "برادران وطن مسلمان، عیسائی سب لوگ حقوق و واجبات میں برابر ہیں'۔ [جریدۃ الحیاۃ المصریۃ: ذی الجمہ: ۱۲۱ء] مصطفی مشہور نے مزید کہا: "اخوان المسلمون کا عقیدہ ہے کہ ہرشخص عقیدے میں آزاد ہے، تمام آسمانی ادیان کے ماننے والے اپنے شعائر کی ادائیگی میں، اظہار دائے میں آزاد ہول گئے'۔ [جریدۃ الحیاۃ المصریۃ: ذی الجمہ 1417ھ]

محد غرالی نے کہا: 'اسلامی مذاہب کے درمیان تقارب پیدا کرنے کے لئے میں بھی مکلف بنایا گیاتھا، اس راستے میں میں نے کافی کوشش کی، قاہرہ میں واقع دارالتقریب سے ہمیشہ جڑارہتا تھا، میں نے محد تقی اقمی اور محد جواد سے دوستی بنائی، ان کے علاوہ کیارشیعہ علماء ہمارے دوست ہیں، میں چاہتا ہوں کہ سلمانوں (شیعہ سنی دونوں) کے درمیان موجود اختلاف اور دوری بالکل مٹ جائے'۔ اور تف علماء المملین منا المعید : 22] مشہوراخوانی شاعر یوسف العظم نے کہا:

بالخميني زعيماً وإمام هد صرح الظلم لا يخشى الحمام قد منحناه وشاحاً ووسام من دمانا ومضينا للأمام ندمر الشرك ونجتاح الظلام ليعود الكون نوراً وسلام ترجمه: "اع ثمينى! كيابى تواچهاليدراورايك ايباامام بس نظلم كى عمارت دُها دى ، جوموت سے دُر نے والا نہيں ہے۔ يقينا ہم نے اسے اسپے لہوكا گلدسة اور ہارعطا كيا اور پھر ہم آگے كى طرف بڑھ گئے، شرك كو مثاتے ہوئے اور تاريكى كو ختم كرتے ہوئے، تاكه كائنات دوبارہ نور وسلامتى كا گہوارہ بن جائے'۔ [المورد العذب الدال نالال 181]

الله آپ پررحم فرمائے، دیکھیں اس اخوانی شاعر نے خمینی ملعون کو کیسے امام بنادیا،
اوراسے ظلم کومٹانے والا کہدر ہاہے، توحید باری پران کی غیرت کہاں مرچکی ہے۔
اخوانی اسکالر جابر زرق کہتے ہیں: 'صدام حیین یہ بھول بیٹھا کہ وہ ایسی قوم سے
ٹکرار ہاہے جس کی تعداد عراقی قوم کے مقابلے میں چارگنازیادہ ہے، اور یہی وہ تنہا مسلم
قوم ہے جس نے صلیدیوں اور یہودیوں کے سامراج کو کچلا ہے'۔ [مجلة الاعتمام: 37،

جب کہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے برخلاف انہوں نے افغان قوم کے خلاف روافض، باطنیوں اور منسٹو ل کو لاکھڑا کیا ہے۔

اور یکی کارتانی ان کی تقریباً ہراس ملک کے ساتھ رہی ہے جہال جہال یہ پائے جاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ رہی ہے جہال جہال یہ پائے جاتے ہیں کہ اس ملک کے کافرول اور برعتیوں ،مشرکول سے ان کاراہ رسم رہتا ہے۔ اخوان المسلمون کے رہنماؤل اور مرشدول کے ان اقوال کو سننے کے بعد یہ واضح ہوگیا کہ اخوان المسلمون کے یہال ولاء و براء کا عقیدہ بہت ہی کمزور ہے، اسی لئے ہر دشمن قوم سے ان کارویہ زم ہوتا ہے، اسی لئے یہ دیگر ادیان کے ساتھ ملی گفتگو کرتے ہیں، شیعہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ایک ساتھ ملانے کا دعوی کرتے ہیں، چنانچہ آئیں دور حاضر شیعہ اور اہل سنت مسلمانوں کو ایک ساتھ ملانے کا دعوی کرتے ہیں، چنانچہ آئیں دور حاضر

کے غیوراہل سنت علماء کے اقوال دیکھیں جو اس طرح کے افکار ضالہ اور عقائد منحرفہ کا رڈ کرتے ہیں۔

شیخ عبدالمحن العباد نے اخوان المملمون پرملاحظات کے شمن میں کہا: 'اس بارے میں سب سے واضح جو چیز ہے وہ یہ کہ جوان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا ولاء ومجت ہوتی ہے اور جوان کے ساتھ براءاور دمنی ہوتی ہے، چنا نچ پکوئی گرچہ دبرترین مخلوق ہی کیول نہ ہو جیسے روافض اگران کے ساتھ ہے تو وہ بھی ان کا بھائی ہوگا،اس کے ساتھ ان کی ہچی مجبت ہوگی،'۔

دائم فیشی برائے افتاء میں آیاہے:

عیمائیوں کو بھی بلاتفریق ہم اپنا بھائی سے کہ مسلمانوں کی طرح عیمائیوں کو بھی بلاتفریق ہم اپنا بھائی سمجھیں؟

وصحبه، وبعد:

عیرائیول کواپنا بھائی بناناحرام ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِينَ ﴾ [مرءماءه:۵]

ترجمہ: اےلوگو جو ایمان لائے ہو! یہود ونصاریٰ کو دوست مذبناؤ ، ان کے بعض بعض کے دوست ہیں اورتم میں سے جو انھیں دوست بنائے گا تو یقینا و ، ان میں سے ہے، بے ثک اللّٰدظالم لوگوں کوہدایت نہیں دیتا۔

مزيدار شاد بارى ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ ﴾ [مورة جرات:١٠] تمام ملمان

بھائی بھائی میں۔

اس آیت کےاندر اللہ تعالی نے اخوت اور مجائی چارہ کو مومنوں کےاندر محصور کردیاہے۔

اور نبی اکرم منافظ این سے ثابت ہیکہ آپ نے فرمایا:

"اَلْمُسلِمُ أَخُو الْمُسلِمِ لَا يَظلِمُه وَلَا يَخذُلُهُ، وَلَا يَكذِبُهُ وَلَا يَحدُرُهُ" - [صحح بناری:۲۳۲۲]

تر جمہ: ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے،اس پرظلم نہ کرے،اسے دسوانہ کرے،اس سے جھوٹ نہ بولے اوراسے حقیر نہ مجھے۔ دائم کیلٹی برائے اقماء میں بیصراحت آئی ہے:

سوال: کیا مختلف ادیان (اسلام - میحیت - یهودیت) کے درمیان تقارب کی دعوت دینا جائز دعوت دینا جائز دعوت دینا جائز ہے؟ اور کیاایک سپے مسلمان کیلئے اس طرح کی دعوت دینا جائز ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس طرح کا کام علماء از ہر اور دیگر لوگ اسلامی جمعیتوں کے ذریعے کررہے ہیں، اور کیااسی طرح اہل سنت والجماعت اور ان شیعہ، دروزی، اسماعیلی اور نعیری فرق کے درمیان تقارب کی دعوت دینے میں مسلمانوں کیلئے کچھ فائدہ ہے جو اور نعیری فرق کے درمیان تقارب کی دعوت دینے میں مسلمانوں کیلئے کچھ فائدہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک اور رسول اللہ کا اللہ علی کے ملاقات اور اٹل سنت والجماعت کے ساتھ حقد وحمد اور دشمنی رکھتے ہیں، اور کیااس طرح کی ملاقات اور تقارب شرعاً جائز ہے؟

واله، وصحبه، وبعد:

ا اولاً: ایمان کے اصول وہی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کو کتابوں کی شکل میں نازل کیا تورات، انجیل، زبوراور قرآن کے ساتھ، اور جن کی طرف

تمام رسولول نے دعوت دی، ابراہیم ، موسی اور عیسی علیہم السلام وغیرہ نے ، سب کی دعوت ایک تھی، سب نے اپنے کی تصدیل کی، اس کی تائید کی اور اس کی شان کو بلند کیا، گرچہ حالات وظروف اور بندول کی مصلحتول کے اعتبار سے فروعات میں اختلاف پایا گیا، اور بیسب اللہ کی طرف سے حکمت وعدل اور حمت وفضل پرمبنی ہے۔

ارثاد بارى تعالى م : ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَ انَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴾ [موره بقره: ٢٨٥]

ترجمہ: رسول (اللہ) اس کتاب پر جو اُن کے رب کی طرف سے اُن پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں اور موئ کی کتابول پر اور اُس کے کتابول پر اور اُس کی کتابول پر اور اُس کے پیغمبرول میں سے اُس کے پیغمبرول میں اور کہتے ہیں کہ )ہم اُس کے پیغمبرول میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ۔ اور وہ (اللہ سے) عرض کرتے ہیں کہ ہم نے (تیراحکم) سنا اور قبول کیا۔ اے رب ہم تیری بخش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کرجانا ہے۔

مزيدارثاد بارى تعالى ہے: ﴿وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ بِاللّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيْهِمُ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَّحِهَا﴾ [مروناء:٢٥١]

ترجمہ: اور جولوگ اللہ اور اُس کے پیغمبر ول پر ایمان لائے اور ان میں کسی میں فرق نه کیا ( یعنی سب کو مانا ) ایسے لوگوں کو وہ عنقریب ان ( کی نیکیوں ) کے صلے عطا فرمائے گااور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

مزيداراد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم

مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّهَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُ نَّهُ قَالَ أَأْقُرَرُ تُمْ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِضِرِى قَالُوا أَقْرَرُنَهُ قَالَ فَاشُهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۚ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعُلَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴾ [ آل مران ٨١٠ - ٨١] ترجمه: اورجب الله نے پیغمبرول سےعہدلیا کہ جب میں تم کوئتاب اور د انائی عطا کرول پھرتمہارے پاس کوئی ہیغمبر آئے جوتمہاری تتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضروراً سپرایمان لانا ہو گااور ضروراً س کی مدد کرنی ہو گی اور (عہد لینے کے بعد) یو چھا کہ بھلاتم نے اقرار کیااوراُس اقرار پرمیراذ مہلیا (یعنی مجھے ضامن گھہرایا) انہوں نے کہا (ہاں) ہم نے اقرار کیا (اللہ نے) فرمایا کہتم (اس عہدو پیمان کے) گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہول ۔تو جو اُس کے بعد پھر جائیں وہ بدکر دار ہیں ۔ کیا پیہ ( کافر ) اللہ کے دین کے سواکسی اور دین کے طالب ہیں ۔ حالا نکہ سب آ سمان وزیین خوشی یاز بردستی سےاللہ کے فرمانبر دار ہیں اوراُسی کی طرف لوٹ کرجانے والے ہیں ۔ مزيداراد بارى ب: ﴿ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهِمُ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ أُ وَمَن يَبُتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ هِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [موره آل عمران: ٨٨-٨٥]

تر جمہ: کہوکہ ہم اللہ پرایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اوراسماعیل اوراسحاق اور یعقوب اوراُن کی اولاد پراُتر ہے اور جو کتابیں موئی اور عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو رب کی طرف سے ملیں سب پر ایمان لائے ہم اُن پیغمبر ول میں سے سے سی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اُسی (اللہ واحد ) کے فرما نبر دار ہیں اور جوشخص اسلام کے سوائسی اور دین کا طالب ہو گاوہ اُس سے ہر گز قبول نہیں کیا جائے گااور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔

مزیدالله تعالی نے اپ ظیل ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کے ساتھ دیگر رسولوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: ﴿أُولَئِكَ الَّذِینَ آتَیْنَا هُمُ الْکِتَابَ وَالْحُکُمَ وَالنَّبُوَّةَ فَإِن یَکُفُرُ مِهَا هُؤُلَاءِ فَقَلُ وَکُلْنَا مِهَا قَوْمًا لَّیسُوا مِهَا بِکَافِرِینَ مُ أُولِئِكَ الَّذِینَ هَلَی اللَّهُ فَمِهُ اللَّهُ الْمُمُ اقْتَدِیهُ قُل لَّا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجُرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرَی لِلْعَالَمِینَ ﴾ [سورہ انعام: ۸۹- ۹۰] قرید میں اللہ قری کو میں نہاں او کم (شریعت ) اور مانعام: ۸۹- ۹۰]

ترجمہ: یہوہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور کم (شریعت) اور نبوت عطافر مائی تھی اگریہ (کفار) ان باتوں سے انکار کریں توہم نے ان پر (ایمان لانے کیلئے) ایسے لوگ مقرر کردئیے ہیں کہ وہ ان سے بھی انکار کرنے والے نہیں ۔ یہوہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی تو تم انہیں کی ہدایت کی پیروی کرو کہہ دوکہ میں تم سے اس (قرآن) کا صلہٰ بیں ما نگتا یہ تو جہان کے لوگوں کیلئے مخص نصیحت ہے۔

مزیدار شاد باری تعالی ہے: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِیْحَر لَلَّذِینَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِیُّ وَالَّذِیْنَ آمَنُواْ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِیْنَ ﴾ [سوره آل عمران: ٢٨] ترجمہ: ایرا ہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو اُن کی پیروی کرتے ہیں اور یہ پیغمبر (آ خرالز مال) اوروہ لوگ جوایمان لائے ہیں اور الله مومنوں کا کارساز ہے۔ مزید ارشاد باری ہے: ﴿ثُمَّر اَوْحَیْمَنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَاهِیْمَر حَنِیْفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْمِر كِیْنَ ﴾ [سورهٔ عل: ١٢٣] تر جمہ: پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابرا ہیم کی ملت کی پیروی کرے جو مشرکول میں سے نہیں تھے۔

مزيدار الله بارى م: ﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا يَنِي إِسْرَ ائِيْلَ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّهَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولِ يَأْتِيْ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَلُ ﴾ [مر، صف: ٦]

ترجمہ: اور جب کہاعیسی بن مریم نے: اے بنواسرائیل! میں تمہاری طرف رسول ہوں، تصدیل کرنے والااس رسول کی جو ہوں، تصدیل کرنے والااس رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے جس کانام احمد ہوگا۔

مزيدار الله الله وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحُكُم بَيْنَهُم مِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَاء هُمْ عَمَّا جَاءك مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ﴾ [مرومايره: ٢٨]

ترجمہ: اور (اے پیغمبر!) ہم نے تم پر سچی متاب نازل کی ہے جو اپینے سے ہلی متابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان (سب) پر شامل ہے ۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فر مایا ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ کرنااور تی جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر اُن کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا ہم نے تم میں سے ہر ایک (فرقے) کیلئے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے ۔

اور نبی اکرم ملی تالیخ سے ثابت ہے کہ آپ نے فر مایا:'' میں عیسی بن مریم کے زیادہ قریب ہول دنیااور آخرت دونول جگہ،انبیاءعلاتی بھائی ہیں،انکی مائیں مختلف ہیں اورا نکا دین ایک ہے۔[صحح البخاری] ا ثانياً: يهود يول اورعيها يُول نے کلمات کوان کی جگہول سے بدل دیا،اورجوبات ان سے کہی گئی تھی اسے بھی بدل دیااس طرح انہوں نے اپینے اصول دین میں اور ا پیے رب کی شریعت میں تبدیلی کرلی،انہیں میں سے یہود یوں کا پی قول ہے: (عزیر ابن الله) عزیراللہ کے بیٹے ہیں،اوران کا بیگمان کہ اللہ کو تھکان لاحق ہوا آسمان وزیین اوران کے بیچ میں جو کچھ ہے انہیں چھ دنول میں پیدا کرنے میں ،اسی لئے بنیچر کے دن آرام کیا، اوران کاپیگمان کهانهول نے عیسی علیه السلام کوسولی دیدی اور قتل کر دیا، اوراسی طرح ان لوگوں نے بنچر کے دن حیلہ بنا کے شکار کو حلال کرلیا، جبکہ اللہ تعالی نے ان پر اسے حرام کیا تھا،اوران لوگول نے شادی شدہ کے حق میں مدز نا کومنسوخ کر دیا تھا،اسی طرح ان كايه كهنا: ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِينَاءُ ﴾ كمالله فقير ہے اور ہم مالدار ہيں \_ اور پیکہنا: ﴿ یَكُ اللَّهِ مَغُلُو لَتُهُ ﴾ الله كا ہاتھ سكڑا ہوا ہے۔اس كے علاوہ بھى ان لوگوں نے بہت ساری قولی اور عملی تحریف وتبدیلی کررکھا تھا ، اور یہ سب کچھ جان بوجھ کر خواہشات نفس کی پیروی میں کیا تھا۔

اسی طرح عیسائیوں کا یہ کمان کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ساتھ ایک معبود ہیں، اور ان کا یہود یوں کے اس کمان کی تصدیق کہ انہوں نے عیسی علیہ السلام کوسولی دیدیا اور انہیں قتل کر دیا ہے، اور ان دونوں میں سے ہرایک کا یہ کمان کہ وہ اللہ کے بیٹے اور اس کے مجبوب ہیں، اور ان کا محمد کا ٹیڈنے اور آپ کی شریعت کے ساتھ کفر کرنا، آپ سے دشمنی اور حمد کرنا، اور ان لوگوں نے خود است سلیم کیا، ان دونوں لوگوں کے ان کے علاوہ اور بھی بہت کی شیختیں اور تناقضات ہیں۔

اوراللہ تعالی نے ان کے بہت سارے جھوٹ،ان کی افتر اپر دازیاں،ان کی طرف نازل کردہ شریعتوں اور عقائد میں تحریف وتبدیلی اوران کی فضیحتوں کو بیان کیا ہے،اور ان ساری چیزول کواپنی محکم کتاب میں بیان کیاہے؛ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَوَيُلُ لِلَّانِينَ يَكُتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَنَا مِنُ عِندِاللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيُلاَ فَوَيُلُ لَّهُم قِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيُلُ عِندِاللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيُلُ لَهُم قِمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيُلُ لَّهُمْ قِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَةً قُلَ لَهُمْ قِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَةً قُلَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [عروبة عَهْداً فَلَن يُخْلِفُ اللهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ﴾ [عروبة بقره: ٤٩-٨٠]

ترجمہ: تو اُن لوگوں پرافسوں ہے جواپینے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ
یہ اللہ کے پاس سے (آئی) ہے تا کہ اس کے عوض تھوڑی ہی قیمت (یعنی دنیوی
منفعت) حاصل کریں، ان پرافسوں ہے اس لئے کہ (بے اصل باتیں) اپنے ہاتھ سے
لکھتے ہیں اور (پھر) ان پرافسوں ہے اس لئے کہ ایسے کام کرتے ہیں ۔ اور کہتے ہیں کہ
دوزخ کی) آگ ہمیں چندروز کے مواچھو ہی نہیں سکے گی۔ ان سے پوچھو کہ کیا تم نے
اللہ تعالیٰ سے اقرار لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اقرار کے خلاف نہیں کرے گا (نہیں)
بلکہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہوجن کا تمہیں مطلق علم ہی نہیں ہے۔

مزيدار شاد بارى ہے: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَلْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى يَلْكُ أَمَانِيُّهُ مُد قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِيْنَ ﴾ [مر، بقر، الله]

ترجمہ: اور (یہودی اورعیسائی) کہتے ہیں کہ یہودیوں اورعیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہان لوگوں کے خیالاتِ باطلہ ہیں (اسے پیغمبران سے) کہہ دوکہا گرسیے ہوتو دلیل پیش کرو۔

 وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّيِّهُمُ لَا نُفَرِّ قُبَيْنَ أَحَلِمِّنْهُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [موره بقره: ١٣٥-١٣٦]

ترجمہ: اور (یہودی اور عیسائی) کہتے ہیں کہ یہودی یاعیسائی ہوجاؤ تو سیدھے رستے پرلگ جاؤ۔ (اے پیغمبران سے) کہد دو (نہیں) بلکہ (ہم) دین ابراہیم (اختیار کئے ہوئے ہیں) جوایک اللہ ہی کے ہور ہے تھے اور مشرکول میں سے نہ تھے۔ (مسلمانو) کہو کہ ہم اللہ پرایمان لائے اور جو (عتاب) ہم پراتری اس پراور جو (صحیفے) ابراہیم اور اسماعیل اور اسحق اور یعقوب اور الن کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر اور جو (عتابیں) موسی اور عطا ہوئیں اُن پر اور جو اور پیغمبروں کو اُن کے پروردگار کی طرف سے ملیں اُن پر (سب پر ایمان لائے) ہم اُن پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں ملیں اُن پر (سب پر ایمان لائے) ہم اُن پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں ملیں اُن پر (سب پر ایمان لائے) ہم اُن پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں ملیں اُن پر (سب پر ایمان لائے) ہم اُن پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کے اور ہم اسی (معبود واحد) کے فر ما نبر دار ہیں۔

مزيد ارثاد بارى تعالى م: ﴿وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقاً يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمَ لِلْاَيِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴾ [سرر،آلعران: 24]

ترجمہ:اوران (اہل کتاب) میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب ( تورات ) کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تا کہتم بمجھوکہ جو کچھوہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے عالا نکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے (نازل ہوا) ہے عالا نکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتااوراللہ پرجھوٹ بولتے ہیں اور (یہ بات ) جانبے بھی ہیں۔

مزيدارالد بارى تعالى ٢: ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ وَ كُفُرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ

وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا بِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيًا 

عَظِيًا 

وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ قَتُلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ النَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ قِتُلُوهُ وَمَا طَنَا لَهُ مِنْ عِلْمِ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّيِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا 

اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ [عرواناء: ١٥٥ - ١٥٨]

ترجمہ: (لیکن انہول نے عہد کو توڑ ڈالا) تو ان کے عہد توڑ دیسے اور اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے اور اندیاء کو ناحق مار ڈالنے اور یہ کہنے کے سبب کہ ہمارے دلول پر پردے (پڑے ہوئے) ہیں (اللہ نے ان کو مَر دُود کر دیا اور ان کے دلول پر پردے نہیں ہیں) بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پرمہر کر دی ہے تو یہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اور ان کے کفر کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور مریم پر ایک بہتان عظیم باندھنے کے سبب اور مریم کے بیٹے عینی میسے کو جو اللہ کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قبل کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عینی میسے کو جو اللہ کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قبل کر دیا ہے (اللہ نے ان کو ملعون کر دیا) اور انہول نے عینی کو قبل نہیں کیا اور نہائیں مولی پر چڑھایا بلکہ ان کو آن کی ہی صورت معلوم ہوئی اور جولوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروئ طن کے سال ان کو آس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عینی کو یقینا قبل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے آن کو سواان کو آس کا مطلق علم نہیں اور انہوں نے عینی کو یقینا قبل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ نے آن کو ایس کا طرف الحمالیا اور انہوں اور عمت والا ہے۔

مزيدار الله بارى تعالى ب: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَعُنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّا وُهُ وَلَا اللهِ وَأَحِبَّا وُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِنُنُوبِكُم بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّنَى خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لِمَن يَشَاءُ وَلِلهِ مُلْكُ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا

بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرِ ﴾ [موره ماءه: ١٨]

ترجمہ: اور یہود اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں کہوکہ پھر وہ تمہاری بداعمالیوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ (نہیں) بلکہ تم اُس کی مخلوقات میں (دوسروں کی طرح کے) انسان ہو وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے اور (سب کو) اس کی طرف لوٹ کرجانا ہے۔

مزيدارثاد بارى تعالى ب: ﴿وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدٍ إِيْمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِمَا تَبَدَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [سره بقره:١٠٩] ترجمہ: بہت سے اہلِ متاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لاچکنے کے بعدتم کو پھر کافر بنادیں حالا نکہ ان پرحق ظاہر ہو چکا ہے۔

ان کے علاوہ بھی بہت سی آیتیں ہیں جن میں ان کی افتراپردازیوں ، ان کی رسوائیوں ، فضیحتوں اور ان کے تناقضات کو واضح کیا گیاہے۔

یہ ان کے حالات کے چند نمونے تھے تا کہ انہیں کو بنیاد بنا کر آگے جواب باجا سکے۔

تر جمہ:اے اہلِ کتاب! تمہارے پاس ہمارے پیغمبر (آخرالز مال) آگئے ہیں کہ جو کچھتم کتابِ (الہی) میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھتم ہیں کھول کھول

صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [مورهمائده: ١٥-١١]

کر بتادیتے ہیں اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں بیشک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوراور روثن کتاب آچکی ہے۔جس سے اللہ اپنی رضا پر چلنے والوں کو نجات کے رہتے دکھا تا ہے اور اپنے حکم سے اندھیرے میں سے نکال کرروثنی کی طرف لے جا تااور ان کو سیدھے رہتے پر چلا تاہے۔

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَلْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَلُ كَلُمْ عَلَىٰ فَلِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [مره ماءه: ١٩]

ب علی بر جمہ است و کر بینی برواللہ علی میں میں اسلام جو ایک عرصے تک منقطع رہا ترجمہ است اللہ تحالی عرصے تک منقطع رہا تو کا اسلام جو ایک عرصے تک منقطع رہا تو کا اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، جوتم سے (ہمارے احکام) بیان کرتے ہیں تاکہ تم یہ مذہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈرسنانے والانہیں آیا سو (اب) تمہارے پاس خوشخبری اور ڈرسنانے والے آگئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

لیکن ان لوگوں نے دوسروں کو روکا اور اعراض کیا ظلم و دشمنی اور حمد و بعض کی وجہ سے مالا نکہ تی واضح ہو چکا ہے ؛ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿وَدَّ كَثِيرٌ قِنَ أَهُلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم قِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَّا قِنْ عِندِأَنفُسِهِم قِن بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ [البرة:١٠٩]

تر جمہ: بہت سے اہلِ کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لاچکنے کے بعدتم کو پھر کافر بنادیں حالا نکہ ان پرتق ظاہر ہو چکا ہے۔

ارثاد بارى تعالى إن ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُوا كَفَرُوا بِيَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [مره بقره: ٨٩] ترجمہ: اور جب اللہ کے ہاں سے اُن کے پاس کتاب آئی جو اُن کی (آسمانی)
کتاب کی بھی تصدیل کرتی ہے۔اوروہ پہلے (ہمیشہ) کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔تو
جس چیز کو وہ خوب پہچا نتے تھے جب اُن کے پاس آپینجی تو اُس سے کافر ہو گئے پس
کافرول پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔

ارثاد بارى تعالى ب: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَنَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُودِ هِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ﴾ [سره بقره:١٠١]

ترجمه: اورجب أن كے پاس الله كى طرف سے پيغمبر (آخرالزمال) آئ اوروه أن كى (آسمانى) تتاب كى بھى تصدياق كرتے بين تو جن لوگول كو كتاب دى كئى تھى أن ميں سے ايك جماعت نے الله كى كتاب كو پيٹھ بچھے پھينك ديا گوياوه جانتے ہى نہيں۔ ارثاد بارى تعالىٰ ہے: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْهُ شَرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ مُ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتُلُو صُحُفًا مُّطَهَّم عَلَى إِره بينه: ١-٢]

ترجمہ: اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کدان کے پاس ظاہر دلیل نہ آجائے بازرہنے والے نہ تھے (وہ دلیل یتھی کہ )اللہ تعالی کاایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے۔

اب جب کہ وہ باطل پراڑ ہے ہوئے ہیں اور روش دلائل اور علم وبھیرت کے باوجود حمد اور دہمٰی کی وجہ سے اور خواہشات نفس کی پیروی میں ضلالت وگراہی میں پڑے ہوئے ہیں ایک عقلمند شخص کیسے ان کے اور سیچمسلمانوں کے درمیان تقارب اور اتحاد کی امید کرسکتا ہے؟

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿ أَفَتَطْهَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَلْ كَانَ فَرِيقٌ

مِّنَهُمُ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾[سره بقره:23]

ترجمہ: مومنو! کیاتم امیدر کھتے ہو کہ یہلوگ تمہارے (دین کے) قائل ہو جائیں گے؟ (حالانکہ)ان میں سے کچھلوگ کلام الہی (یعنی تورات) کو سنتے بھراسے مجھے لینے کے بعداس کو جان بو جھ کربدلتے رہے ہیں۔

ارثاد بارى تعالى ب: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَنِيرً ۗ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْبَحِيمِ أُ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مَلَّا الْبَعُمْدِ قُلُ النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتَهُمْدِ قُلُ إِنَّ هُمَى اللَّهِ هُوَ الْهُمَىٰ، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْلَ الَّذِي مِلَّةُ هُمْدِ قُلُ إِنَّ هُمَا اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَلِي وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [البقره:١٢٠،١١٩]

ترجمہ: (اے محمد کالیا ہے) ہم نے تہمیں سپائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والااور ڈرانے والابنا کرجیجا ہے اور اہلِ دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ پر سنش نہیں ہوگی۔اور تم سے نہو یہودی بھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کدان کے مذہب کی پیروی اختیار کرلو (ان سے) کہہ دوکہ اللہ کی ہدایت (یعنی دین اسلام) ہی ہدایت ہے اور (اے پیغمبر) اگرتم اپنے پاس علم (یعنی وجی الہی) کے آجانے پر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تمہیں (عذاب ) الہی سے (بچانے والا) مذکو کی دوست ہوگا مذکوئی مدد گار۔

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿ كَيْفَ يَهْدِئَ اللّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْنَ إِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَتَّى وَجَاء هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِئَ الْقَوْمَرِ الظَّالِينِينَ ﴾ [سره آلعران: ٨٦]

تر جمہ: الله ایسے لوگوں کو کیوں کر ہدایت دے جوایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور (پہلے )اس بات کی گواہی دے جکے کہ یہ پیغمبر برحق میں اوران کے دلائل بھی آ گئے او

رالنُد بےانصافوں کوہدایت نہیں دیتا۔

بلکہ اگر وہ کفرییں اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں سے شمنی کرنے میں مشرکوں سے زیادہ سخت مہجی ہوں تو کم از کم ان کے برابر ضرور ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے اپنے رسول سے مشرکوں کے بارے میں فر مایا ہے، چنا نچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ أُودُوا لَوْ تُلْهِنُ فَيُلْهِنُونَ ﴾ [القم: ٩-٩] ترجمہ: پس تو جھٹلانے والول کی مذمان۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہوتو یہ بھی ڈھیلے پڑھائیں۔

ارثادبارى تعالى ب: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَلَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ أَلَا أَعْبُدُمَا تَعْبُدُونَ أَ وَلَا أَنتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ أَوَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَداتُّمُ أَوَلَا أَنتُمُ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ أَلَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ ﴾ [مورة اللافرون]

ترجمہ: آپ کہددیجے کدا ہے کافروا نہ میں عبادت کرتا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، نہتم عبادت کرنے والے ہواس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں اور نہ میں عبادت کروں گاجس کی تم عبادت کرنے والے ہوجس عبادت کروں گاجس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کر ہا ہوں ہمہارے لئے تمہارادین ہے اور میرے لئے میرادین ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر کوئی اسلام اور یہودیت ونصر انیت کے درمیان اتحاد اور تقارب کے لیے سوچتا ہے، تو گویا وہ حق و باطل اور کفر و ایمان جیسے دفقیقتین کے درمیان تقارب اور اتحاد کی کوششش کرنا چاہتا ہے، اور اس کی مثال اسی طرح ہے، جیسا شاعر نے کہا ہے:

أَيُّ الْمُنْكِحُ الثُّرَيَّا سُهَيْلًا عَمْرَكَ اللهِ كَيْفَ يَلْتَقِيانِ هِيَ شَامِيَّةٌ إذا ما اسْتَهَلَّتْ وسُهَيْلٌ إذا اسْتُهِلَّ يَمانِي

ترجمہ: اے ژیا سے سہیل کا نکاح کرنے والے یعنی دونوں متاروں کو ایک ساتھ ملانے والے! اللہ تیری عمر دراز کرے یہ دونوں کیسے مل سکتے ہیں؟ ثریا بتارہ شام کی طرف نکلتاہے اور مہیل یمن کی طرف ۔

﴿ رابعاً: الرُّونَى كَهِ كُهُ كِيا إِيامُ مَكُن بِ كَهِ ان لُولُول كے درمیان مصالحت كرلى جائے تا کہ خون خراباں مذہو، جنگ وجدل سے بچاجائے، اور ساتھ ہی لوگ آزادی کے ساتھ ز مین میں گھوم پھرسکیں،روزی روٹی کماسکیں،دنیا کی آباد کاری کرسکیں،حق کی طرف دعوت دیں،اللہ کے بندول کوہدایت کاراسة بتائیں تا کد دنیامیں عدل وانصاف قائم ہوسکے؟

اس کامقصدا گرنیک ہے اور کو سشش کامیاب بھی ہوجائے اور ایساا حقاق حق ہی کی خاطر ہو، پھر بھی مسلمانوں کیلئے جائز نہیں ہوگا کہ مشرکوں کے ساتھ تھی طرح مداہنت سے کام لیں اور حکم الہی سے کچھ بھی تنازل اختیار کریں، پااسی طرح اپنی عزت و کرامت سے بھی کچھ تنازل اختیار نہیں کر سکتے اور یہ ہی کوئی رسوائی مول لے سکتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی وہ اپنی عرت وکرامت کے ساتھ کتاب وسنت پر قائم رہیں گئے قرآن اورسنت رسول پرممل كرتے موت، ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَإِن جَنْحُو أَ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّبِيعُ الْعَلِيْمُ ﴾ [سرروانفال: ١١]

تر جمه: اورا گریپلوگ صلح کی طرف مائل ہول تو تم بھی اُس کی طرف مائل ہوجاؤ اور الله پر بھر وسارکھو کچھشک نہیں کہوہ سب کچھ منتا (اور ) جانتا ہے۔

ارثاد باری تعالی ہے: ﴿فَلَا تَهِنُوا وَتَلْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ [مورة عند ٣٥] تر جمہ: پس تم بود ہے بن کرصلح کی درخواست پر بندا تر آؤ جبکہ تم ہی بلنداور غالب رہو

گے اور الله تمہارے ساتھ ہے ناممکن ہے کہ وہ تمہارے اعمال ضائع کردے۔

اوراللہ کے رسول سائٹھ آیہ ہے عملی طور پراس کی تقبیر کردی ہے اور صدیبیہ کے سال قریش کے ساتھ ساتھ ،اسی طرح غروہ نیبر کے اسے ثابت کردیا ہے، اسی طرح غزوہ تبوک کے اندر رومی اندر یہود یول کے ساتھ ،اسی طرح غروہ فیبر کے اندر، اسی طرح غروہ تبوک کے اندر رومی عیسائیول کے ساتھ ، چنا نجید اسکا عظیم فائدہ اور بہت بڑا اثر ہوا ، امن وسلاتی کی شکل میس فیسائیول کے ساتھ ، چنا نجید اسکا عظیم فائدہ اور بہت بڑا اثر ہوا ، امن وسلاتی کی شکل میس زیر دست نتائج سامنے آئے جیسے نصرت حق ، زمین میں غلبہ اور دین اسلام میں لوگول کا جوق در جوق داخل ہونا اور مسلمانوں کا دعوت دین اور دیگر دنیاوی امور میس آزادی کے ساتھ سرگرم ہونا۔ چنا نجیہ چارول طرف خوش حالی اور ترقی پھیل گئی ، مسلمانوں کو طاقت حاصل ہوگئی اور اسلام اور امن وامان دور دور تک پھیل گئی ۔ یہسب ایک صاحب عقل و خرد کیلئے بہت بڑی دلیل ہے۔

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَنِ كُرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبُ أَوْ أَلَقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْلٌ﴾ [موره ق: ٣٤]

تر جمہ: اس میں ہرصاحب دل کے لیے عبرت ہے اور اس کے لیے جو دل سے متوجہ ہو کرکان لگائے اور وہ حاضر ہو۔

اوراللہ،ی سیدھےراہ کی ہدایت دینے والاہے،وہی ہمارے لئے کافی ہےاوروہ کیا ہی بہتر کارساز ہے۔

(م) خامی : دروز انصیریه، اسماعیلیه اوران کے طریقے پر چلنے والے بابیه اور بہائیہ کے پیروکاروں نے نصوص دین کے ساتھ کھلواڑ کیا اورائی سے لئے ایسی شریعت بنالی جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے، اور ان لوگوں نے تحریف و تبدیلی میں یہود و نصاری کا راسة اختیار کیا ، خواہشات نفس کی اتباع میں اور فتنوں کے پہلے سر غند اور بدعت کے سر دارعبد اللہ بن ساحمیری کی تقلید میں ملمانوں کے اندرگر ابی چھیلانے اور اختلاف ڈالنے کی خاطر،

چنانچہ اسلام کے اندراس کافتنہ پھیل گیااوراس کی وجہ سے شروفساد عام ہوگیا، بہت سے گروہ اس کے فتنے میں مبتلا ہوگئے، چنانچہ اس کی وجہ سے مسلمانول کے اندراختلاف وانتثار پیدا ہوگیا، اس طرح سیج مسلمانول اور ان جماعتوں اور گروہوں کے درمیان اتفاق واتحاد کی دعوت بھی مفید نہیں ہوسکتی، اور یہ کوشش ہمیشہ ناکام ہی رہے گی؛ کیونکہ حق سے دور ہونے میں ،الحاد و کفراور گراہی میں مبتلا ہونے میں ،مسلمانوں کے خلاف حقد وحمد اور سازش کرنے میں یہود و نصاری کی طرح ان کے دل بھی بگو جیکے ہیں، گرچہ ان سب کے مسلک ومشرب الگ الگ ہیں، ہرایک کے مقاصد اور اہداف مختلف ہیں، ان کی مثال اس بارے میں یہود و نصاری کا مسلمانوں جیسا ہے۔

اس سلسلے میں دوسری عالمی جنگ کے بعد مصر کے اندرعلماءاز ہرنے ایرانی رافنی قبی کے ساتھ تھے جن کے دل صاف تھے، اوران لوگوں نے ایک میگزین بھی نکالاجس کانام محلکتے تھے جن کے دل صاف تھے، اوران لوگوں نے ایک میگزین بھی نکالاجس کانام محلة التقریب رکھا تھا، لیکن جلد ہی ان کی سازش کھل کر سامنے آگئی کہ یہ لوگ کن کے دھو کے میں پڑے ہوئے تھے، اس لئے جلد ہی یہ جماعت ناکام ہوگئی، اوراس میں کسی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ سب مختلف اور افکار متضارب ہیں، عقائد متناقض ہیں، اور یہ بہت بعید ہے کہ دوقیض ایک ساتھ جمع ہوجائیں، یعنی اجتماع ضدین بھی ہو،ی نہیں سکت، وباللہ التوفیق، وسلی اللہ کی نبینامحمد وآلہ وصحبہ وسلم۔

## دائمه کینی برائے کمی بحوث اورافاء:

ممبر ممبر نائب صدر صدر عبداللّه بن قعود عبدالله بن عبدالرزاق عفیفی ابن باز

## 0 تيسراملاحظه:

اخوانیوں کابدعتوں میں واقع ہونااوراس بارے میں تسائل سے کام لینا۔ اس میں کسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو شرک میں واقع ہوسکتا ہے اور شرک میں بھی وہ تسائل برتے،اس کے لئے بدعتوں میں واقع ہونا آسان ہوجا تاہے،اوریہ بات کہی گئی ہے:

> مَن يَهُنْ يَسْهُلِ الْهَوانُ عَلَيْهِ ما لجُرْحٍ بِمَيّتٍ إيلاَمُ

تر جمہ: جو ذلیل ہوتا ہے اس پر ذلت آسان ہوجاتی ہے، یقیناً کسی مردے کو زخم دینے سے تکلیف نہیں ہوتی۔

جن بدعتوں میں اخوانی ملوث میں انہیں میں سے ایک جش میلاد کی بدعت ہے، یہ بنی پاک تالیقی کے میلاد مناتے ہیں، اسراءاور نبی پاک تالیقی کی میلاد مناتے ہیں، ہے ۲ ررجب کو یوم قدس پرجش مناتے ہیں، اسراءاور معراج کا جشن مناتے ہیں۔

اخوانیوں کے بیہاں یہ بدعتیں شروع ہی سے پائی جاتی ہیں، چنانحچر من بنا جش میلاد کے دن شرکیہ گیت گاتے تھے، اور انکا پیچھے اسے دہراتے تھے، اور انکا خیال تھا کہ رسول کالیا ہے اس جش میں ان کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور انہیں معاف کرتے ہیں، جیبا کہ کہا:

هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكل فيما قد مضى ترجمه: يرمبيب پاك سَائِيْلَ بِين جوابِين ساتيول كي ساتھ عاضر بين، اور سب کے بچھلے گنا ہوں کو معاف کر دیاہے۔

سعید حوی کہتے ہیں: ''میری خواہش ہے کہ مسجد کے اندر ایک کیٹی ہو جو اسلامی مناسبات کے احیاء پر کام کرے، جیسے میلاد النبی ،اوراس کاو،ی انتظام کرے، جس میں لوگوں کو میز ت رسول سائیآتی پر درس دیا جائے،لوگوں کو وعظ فصیحت کی جائے،مساجد سے انہیں جوڑا جائے، اسی طرح ہجرت کی مناسبت سے بھی جشن منایا جائے، ۲/رجب کو یوم قدس منایا جائے، اور اسی دن تمام مسلمان اسراء اور معراج کی برسی مناتے ہیں''۔ یوم قدس منایا جائے، اور اسی دن تمام مسلمان اسراء اور معراج کی برسی مناتے ہیں''۔ اور بیتنالروجہ: 183]

ان سب بدعتول پر کوئی بھی صاحب عقل بحث نہیں کرسکتا سواتے جاہل یاوہ شخص جو خواہ ثنات نفس کابندہ ہو۔

علمائے اسلام نے شروع ہی سے ان امور کے بدعت ہونے کا فتوی دیا ہے، انہیں میں سے شیخ ابن باز مجھی ہیں جنہول نے اپنی متاب [مجموع الفتادی والمقالات: ١٨٣/١] میں فتوی دیا ہے۔

اسی طرح اخوانیوں کے بہال ایک بدعت ذکراجتماعی کی ہے، یہ چیزائکے بہال مشہور ہے، یہ اکثر اجتماعی تکبیر کہتے رہتے ہیں، بطور خاص اپنے مخیمات اور مراکز میں جہال انہیں مذکوئی رو کنے والا ہوتا ہے مذلو کنے والا۔

حقیقت یہ ہیکہاخوانیوں کے بہاں بہت ساری بدعات میں،اس پرالگ سے تفسیل کے ساتھ فرصت میں لکھوں گا۔



### 0 يوتفا ملاحظه:

حزبیت اورگروہ بندی کی بدعت جس نے امت کو بانٹ دیاہے،ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کر دیاا درسماج کومختلف گروہوں اور فرقوں میں منتشر کر دیا۔

ارثاد باری تعالیٰ ہے:﴿ کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَکَیْمِهُ فَرِحُونَ ﴾ ہر گروہ اپنے اسپناعمال وعقائد پرخوش ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیدر جمه الله نے کہا: "بدعت کے ساتھ اختلاف ضروری ہے، جس طرح سنت کے ساتھ اتحاد و جماعت ضروری ہے، چنانچیداہل السنہ والجماعہ کہا جا تاہے جس طرح اہل البدعہ والفرقہ کہا جا تاہے''۔[الاستقامة: ۲۰۱۱]

شیخ احمد بن یکی اتنجی رحمه الله نے کہا: '' پته چلا که حزبیت اور گروه بندی بدعت ہے؛ کیونکه الله تعالی نے مختلف جگہول پراس کی مذمت کی ہے، اور رسول الله کاشیار نے بھی متعدد حدیثوں میں اس سے روکا ہے''۔

شیخ صالح المحید ان رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا اخوان المسلمین اور تبیغی جماعت صحیح منهج والوں میں سے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا: "اخوان المسلمین اور تبیغی جماعت دونوں صحیح منہج والوں میں سے نہیں ہیں'۔

شیخ عبد المحن العباد حفظ الله نے اخوانی جماعت اور تبلیغی جماعت پر نقد کرتے ہوئے کہا:" یہ دونوں چو دہویں صدی ہجری کی پیداوار ہیں،اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا"۔

میں کہتا ہول: گروہ بندی اور فرقہ بندی کی مذمت پر بہت ساری دلیلیں ہیں انہیں میں سے اللہ کا پیرقول ہے: ﴿ وَإِنَّ هَٰذِيهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ فَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَ هُم بَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُونِ فَ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَ هُم بَيْنَهُ مُهُ زُبُرً اللَّهُ عِنْ اللَّهِ مِمْ فَرِحُونَ ﴿ [مومنون:۵۳،۵۲] مَرْجَم: اور بي تمارى امت ہے، جوايک ہى امت ہے اور میں تمارارب ہول موجمہ سے ڈرو۔ پھر وہ اپنے معاملے میں آپس میں کئی گروہ ہو کر گؤے محول ہولئے۔ ہر گروہ کے لوگ اس پر بہت خوش ہیں جوان کے پاس ہے۔

مزيدار شادر بانى ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسُتَ مِنْهُمُ فِي شَىءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [موره الانعام:١٥٩]

تر جمہ: بےشک وہلوگ جنھول نے اپنے دین کو جدا جدا کرلیااور کئی گروہ بن گئے، تو آپ کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ،ان کا معاملہ تواللہ ،ی کے حوالے ہے، پھروہ انھیں بتائے گاجو کچھوہ کیا کرتے تھے۔

مزیدار شادر بانی ہے: ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِ كِینَ أَمِنَ الَّذِینَ فَرَّ قُوا دِینَ الْکِینَ فَرِ مُونَ الَّذِینَ فَرَ قُوا دِینَهُمْ وَکَانُوا شِیکًا کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَکَیْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [الرم: ٣٢،٣١]

ترجمہ: اور شرک کرنے والول سے نہ وجاؤ ۔ ان لوگول سے جھول نے اپنے دین کو مُکوئے مُرک کردیا اور کئ گروہ ہوگئے، ہرگروہ اسی پر - جوان کے پاس ہے - خوش میں ۔

میں ۔

"إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَلَا تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ وَلَا تَفْرَقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ، وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ الْمُالِ" ـ [مَحِملم:1715]

ترجمہ: اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تمہاری تین باتوں سے اور ناخوش ہوتا ہے تین باتوں سے ۔خوش ہوتا ہے اس سے کہتم عبادت کرواس کی اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ کرو۔اس کی رسی سب مل کر پہلوے رہو۔ (یعنی قرآن پرحمل کرتے رہو) اور پھوٹ مت ڈالو۔اور ناخوش ہوتا ہے بے فائدہ گفتگو سے اور بہت پوچھنے سے (یعنی ان ممائل کا پوچھنا جن کی ضرورت نہ ہویان باتوں کا جن کی عاجت نہ ہو۔اور جن کا پوچھنا دوسر سے کو ناگوارگزرے) اور مال کے تباہ کرنے سے " (یعنی مال کو بے فائدہ صرف کرنے سے جونہ دنیا میں کام آئے نہ قبی میں جیسے بینگ بازی ، آتش بازی میں)۔ سے جونہ دنیا میں ماریورشی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے:

"فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ الْقُلُوبُ، فَقَالَ : قَالَ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُودِّعٍ، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَقَالَ : "أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي "-[الإداوَد:4607]

ترجمہ: اور جمین دل موہ لینے والی نصحت کی جس سے آنھیں اشک بار ہوگئیں، اور دل
کانپ گئے، پھرایک شخص نے عرض کیا: اللہ کے رسول! یہ تو کسی رخصت ہونے والے کی
سی نصیحت ہے، تو آپ ہمیں کیا وصیت فر مارہ ہے ہیں؟ آپ سالٹھ آلیہ ہم نے فر مایا: '' میں
تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں،
خواہ وہ کوئی جبشی غلام ہی کیول نہ ہو، اس لیے کہ جومیر سے بعدتم میں سے زندہ رہے گا
عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت کولازم پرکونا''۔
معل

شیخ الاسلام نے ایک دوسری جگہ کہا: 'معلمین کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ لوگوں

کے اندر گروہ بندی پیدا کریں،اوران کے ساتھ ایسا کام کریں جس سے ان کے اندر آپس میں بغض وعداوت پیدا ہو، بلکہ انہیں ایسے بھائیوں کی طرح ہونا چاہیئے جو آپس میں ایک دوسرے کی نیکی اور بھلائی پرمدد کرتے ہیں۔

ارثادبارى ہے: ﴿وَتَعَاوَنُواعَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّوَالتَّقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِدِ وَالْعُلْوَانِ﴾[مراء ١٠]

تر جمہ: اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیاد تی پر ایک دوسرے کی مدد بنہ کرو۔

اورشیخ الاسلام نے ایک دوسری جگه کها:

"اوروه گمراه لوگ جنہول نے اپنے دین کو فرقول میں بائٹ دیا اور مختلف گروہ میں منتشر ہو گئے، وہ اہل بدعت اور اہل شبہات ہیں جیسا کہ مجاہد نے کہا ہے'۔ [مجموع الفادی:16/28]

علمائے کرام کے فناوؤل کوسنو جواس ملک کے اندرگروہ بندی اور انتثار پھیلانے سے منع کرتے ہیں، اور فرقول کو اس ملک کے اندر وجود بختنا بغیر عالم کی اجازت کے صریح معصیت اور واضح مخالفت ہے، ان گروہوں کے ساتھ جانے والااللہ اور اس کے رسول کا نافر مان ہوگا؛ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نافر مان ہوگا؛ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نافر مان ہوگا؛ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نافر مان ہوگا؛ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا نافر مان ہوتے ہیں، حامم کی عند جوخفیہ جماعت بناتے ہیں انکے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں، حامم کی مخالفت کرتے ہیں، اور گروہ بندی کو جنم دے کر اس ملک کی اجتماعیت اور وصدت کو یارہ پارہ پارہ کرنے کا پلان رکھتے ہیں۔

ہیریة کبارالعلماء کے فتوے بتاریخ ۱۹/۳/۳/۱۹کے اندر آیا ہے:

'' یقیٹی جہال ایک طرف آپس میں ایک دوسرے کونسیحت کرنے، نیکی اورتقوی کی

بنیاد پرتعاون کرنے، گناہ اورظلم وزیادتی سے دوررہنے، دوسرول کو کمتر نہ مجھنے، اورفکری طور پرمنحرف جماعتوں سے دوررہنے کی تا تحید کرتی ہے، وہیں دوسری طرف اسلامی مبادئیات کو اپنانے کی نصیحت کرتی ہے، کیونکہ اس ملک کے اندرسب اسی ایک جماعت پر قائم ہیں جس پرسلف صالحین اور ان کی اتباع کرنے والے تھے، اس لئے اسی جماعت کو لازم پکڑیں، اختلاف اور پروپیگنڈول سے دوررہیں'۔ اعتاب القبطیہ: 187] جماعت کو لازم پکڑیں محاعت؟ اخوانی جماعت اور بیع گیا: اسلام کے اندر گروہ بندی کا تحیاحکم ہے جیسے اخوانی جماعت اور بیعی جماعت؟

ور تواس کا جواب پیتھا: مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ گروہ بندی کریں اور مختلف فرقوں میں بٹ جائیں، پھرایک دوسرے پر اعن طعن کریں، ایک دوسرے کی گردن ماریں، کیونکہ اس گروہ بندی سے اللہ نے منع کیا ہے، اور جوالیا کرے اس کی مذمت کی ہے، اللہ اور اس کے دسول نے اس مذمت کی ہے، اللہ اور اس کے دسول نے اس سے اپنی براءت کا اظہار کیا ہے۔

ارثاد بارى ہے: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ بَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا يَعْبَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُم يَعْبَتُ اللّهِ عَلَيْكُمْ فَأَصْبَحْتُم يَعْبَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَنَ كُم مِّنْهَا كَنَٰلِكَ يَبِعْبَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَنَ كُم مِّنْهَا كَنَٰلِكَ يَبِعْبَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَنَ كُم مِّنْهَا كَنَٰلِكَ يَبِعِنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ عَهْتَدُونَ فَي أَوْلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدُعُونَ إِلَى اللّهُ لَكُمْ وَيَالْمُعُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْوَلِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ أَلَى اللّهُ لَكُونُ وَيَالُمُنكَرِ وَيَأُمُونَ عَنِ اللّهُ لَكُونُ وَيُولُوكُ هُمُ الْمُفَلِحُونَ فَي الْمَنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تر جمہ: اورسب مل کراللہ کی رسی کومضبوطی سے پکڑلو اور جدا جدا نہ ہوجاؤ اور اپنے اوپر

الله کی نعمت یاد کرو، جب تم تیمن تھے تواس نے تھارے دلوں کے درمیان الفت ڈال
دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے اور تم آگ کے ایک گڑھے کے
کنارے پر تھے تواس نے تعطیل اس سے بچالیا۔ اس طرح اللہ تھارے لیے اپنی آیات
کھول کر بیان کر تاہے، تا کہ تم ہدایت پاؤ۔ اور لازم ہے کہ تھاری صورت میں ایک ایسی
جماعت ہو جو نیکی کی طرف دعوت دیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں
اور بہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگول کی طرح نہ ہو جاؤ جو الگ الگ ہو
گئے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ
کے اور ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آ

مزيدارثاد بارى م: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمُ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ٥ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَ ۖ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ ﴾ [موره الانعام: ١٦٠٠١٥٩]

تر جمہ: بےشک وہ لوگ جنھوں نے اپنے دین کو جدا جدا کرلیا اور کئی گروہ بن گئے،
تو آپ کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ، ان کا معاملہ تو اللہ ، ی کے حوالے ہے، پھروہ انھیں
بتائے گا جو کچھوہ کمیا کرتے تھے۔ جوشخص نیکی لے کرآئے گا تواس کے لیے اس جیسی دس
نیکیاں جول گی اور جو برائی لے کرآئے گا سواسے جزانہیں دی جائے گی ، مگر اسی کی مثل
اور ان پرظلم نہیں کیا جائے گا۔

اور نبی پاک مالیتی اسے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا:

"لَا تَرْجِعُوا بَعْدي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُم رِقَابَ بَعْضٍ" ترجمه:ميرے بعد تفارنة و جانا كه ايك دوسرے كي گردن مارتے پھرو۔ اس طرح دین کے اندرگروہ بندی کرنے پر بہت سی آیات اوراحادیث آئی ہیں۔
لیکن اگر حاتم وقت نے لوگول کے اندردینی اور دنیاوی ہراعتبار سے ختلف ذمیداریال
بانٹ رکھی ہو، تا کہ ہر پہلو سے لوگ اپنی اپنی ذمیداریال ادا کریں تو یہ مشروع ہے، بلکہ
مسلمانوں کے حاتم پر یہ واجب ہے کہوہ دین و دنیا کے واجبات کو اپنی رعایا میں بانٹ
دے، ایک جماعت کو علم حدیث کی خدمت پر لگا دے، تا کہوہ اسے نقل کریں، اسے
لکھیں اور صحیح وضعیف کو الگ کریں، دوسری جماعت کو فقہ کی خدمت پر لگا دے، اور
تیسری جماعت کو عربی زبان اور اسکے قواعد کی خدمت پر لگا دے جو اسکے اسرار ورموز کو
لوگول پر واضح کرے، اور چوتھی جماعت کو جہاد پر لگا دے جو بلاد اسلام کا دفاع کرے،
فقوعات حاصل کرے اور چوتی جماعت کو جہاد پر لگا دے جو بلاد اسلام کا دفاع کرے،
فقوعات حاصل کرے اور چوتی جماعت کو جہاد پر لگا دے جو بلاد اسلام کا دفاع کرے،
دی جماعت کو امور معیشت پر لگا دے جو تجارت وصناعت اور ذراعت کا کام کرے۔

ان سب کاتعلق ضروریات زندگی سے ہے جن کے بغیر کوئی بھی قوم زندہ نہیں رہ سکتی ،نہ ہی اسلام کی حفاظت ہوسکتی ہے،اوراس کے بغیر اسلام کی حفاظت ہوسکتی ہے،اوراس کے بغیر اسلام کی حفاظت ہوگا۔ ہی مختاب اللہ ،سنت رسول ،خلفائے راشدین اورسلف امت کے راستے پر چلنا ہوگا۔

ہدف کا ایک ہونا،تمام سلمانوں کا نصرت اسلام کی بنیاد پرتعاون کرنا،اسلام کاد فاع کرنا،سعادت مندزندگی کے وسائل کو پورا کرنا،سب کا اسلام کی روشنی میں چلنا،صراط متقیم پر گامزن رہنا اور گمراہ راستول نیز ہلاک ہونے والے فرقوں سے دور رہنا تمام مسلمانوں پرواجب ہے،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَأَنَّ هَلَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّا كُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [موره الانعام: ١٥٣] ترجمه: اوريكه يهى مير اراسة مے سيدھا، پس اس پر چلواور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تعصیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گے۔ یہ ہے جس کا تا کمیدی حکم اس نے تعصیں دیا ہے، تا کہتم نچ جاؤ۔

سوال: شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ: کیا اخوانی جماعت اپنے گروہ بندی اور خروج و بغاوت کے ساتھ اور تبلیغی جماعت اپنے تمام شرکیات و بدعات کے ساتھ ہلاک ہونے والے فرقول میں داخل ہیں؟

وال : بہتر فرقول میں داخل ہیں، اور جو بھی اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت کرے گاو ہاں بہتر فرقول میں داخل ہو گا، اور فرجھی اہل سنت کے عقیدے کی مخالفت کرے گاو ہاں بہتر فرقول میں امت اجابہ ہے جو آپ کا ٹیائی پر ایمان لائے، اور آپ کی بیر وی کی، چنانچ پہتر فرقول میں صرف وہی ایک فرقہ نجات پائے گاجو آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے لائے ہوئے دین پر قائم رہے گا، اور بہتر فرقول میں مخار، گرنج گار مسلمان اور بدعتی سبہول گے۔

سوال: سائل نے کہا: یعنی یہ دونوں فرقے بھی انہیں بہتر فرقوں میں داخل ہیں؟ کوان بال، ان میں داخل ہیں، انہیں میں مرجمۂ اورخوارج بھی ہوں گے، بعض اہل علم نے تو خوارج کو کفار میں شمار کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ مختلف مذاہب ومثارب والے فرقے امت کے اندر بغض وعداوت اوراختلاف وانتثار پھیلانے کا سبب ہیں،جمکی وجہ سے دشمنان اسلام کیلئے ان پرحملہ کرنا آسان ہوجا تاہے۔

امام خطابی رحمہ اللہ نے کہا: ''فرقے دوطرح سے ہوتے ہیں: آراء وادیان کے فرقے ،اوراشخاص وابدان کے فرقے ؛ جہال تک ادیان میں فرقول کا تعلق ہے تو یہ عقلا منع ہے اوراصولی اعتبار سے حرام ہے ؛ کیونکہ یہ گمرائ کا داعی اور تعطیل واهمال کا سبب ہے ، اور اگر لوگول کو مختلف فرقول میں بٹا ہوا چھوڑ دیا جائے تو بہت سے فرقے بن

جائیں گے اور ادیان وملل کی کثرت ہوجائے گی، پھر انبیاء کی بعث کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یکی سبب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر فرقہ بندی کی مذمت کی ہے'۔
امام شاطبی رحمہ اللہ نے کہا:''حق ایک ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اگر
حق کے بھی فرقے ہوتے تو اسکی بھی جمع آتی صرف واحد نہ آتی، اور اختلاف سے تو شریعت میں سختی سے منع کیا گیا ہے، اور کسی بھی اختلاف کی روشنی میں اسے ختم کرنے کیلئے کتاب وسنت کوفیصل مانا گیا ہے؛

ارثاد باری ہے: ﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُهُ فِي فَهُيءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ ترجمہ: اگر کسی بھی چیز میں اختلاف ہوجائے توالیسی صورت میں الله اور اسکے رسول کی طرف لوٹاد و ۔ [سورہ النیاء: ۵۹]

یہاں پر اختلاف کو شریعت کی طرف لوٹانے کا حکم ہے، اگر شریعت اختلاف کا متفاضی ہوتی، تو اختلاف کو اس کی طرف لوٹانے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور اللہ کا یہ قول (فی شیء) بحرہ ہے شرط کے سیاق میں، جو کہ عموم پر دلالت کرتا ہے، اس طرح یہ ہر طرح کے اختلاف کو شامل ہے، اس طرح اہل حق فرقول میں نہیں بٹ سکتے، ارشاد باری ہے:

﴿ وَأَنَّ هَذَا حِبَرَ الحِی مُسْتَقِیمًا فَا تَّبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السُّبُلَ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]

روہ جمہ: اور یہی میر اسیدھاراستہ ہے، اسی کی اتباع کرواور مختلف راستوں کی پیروی مدرو۔

یہ آیت اس مسلے میں نص صریح ہے، کیونکہ اتباع والاراسۃ ایک ہی ہے، یہ تعدد اور اختلاف کا متفاضی نہیں ہے، یہ تعدد اور اختلاف کا متفاضی نہیں ہے، برخلاف دوسر مے ختلف راستوں کے۔ شخ این باز رحمہ اللہ نے کہا: بلا شبہ اسلامی سماج کے اندر فرقوں اور گروہوں میں مسلما نوں کے بیٹنے کی چاہت سب سے پہلے شیطان کو ہوتی ہے، بھر انسانوں میں اعدائے اسلام کو، کیونکھ سلمانوں کا اتحادان کے لئے خطرہ ہے،اسے وہ بھی برداشت نہیں کرسکتے،اسی لئے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سلمان فرقوں میں بیٹے ریں،ان کے درمیان درمیان درمیان درمیان درمیان میں باقی رہے، دعاء ہے کہ اللہ سلمانوں کوئت پرمتحد کرے اوران کے درمیان سے ہرفتنے اور گراہی کا خاتمہ کردے۔

سوال: شیخ البانی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: مسلما نول کے اندر مختلف جماعتوں اور تنظیموں کے ہونے کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، باوجود یکہ سب کا منہج، اسلوب، دعوت، عقائد اور بنیاد الگ الگ ہے، جبکہ برق جماعت ایک ہی ہے جیسا کہ مدیث اس پر دلالت کرتی ہے؟

حواب: ہروہ مسلمان جو تتاب دسنت اور سلف صالحین کے نہج سے واقف ہے، اسے یہ پتہ ہے کہ اسلام کے اندر گروہ بندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے،اس سے ہمارے رب نے قرآن کریم کے اندر مختلف آیتول میں منع کیا ہے۔

پھر آپ نے بعض ان آیتوں کا ذکر کیا جن کا تذکرہ گزر چکا ہے، اور منہج سلف کے الترزام پر ابھاراہے، اور اس کی مخالفت سے ڈرایا ہے، یہاں تک کہ کہا: اس لئے ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہروہ جماعت جو کتاب وسنت اور سلف صالح کے نہج پر قائم نہیں ہوگی اس کا شماراس فرقہ ناجیہ میں نہیں ہوگا جو صراط ستقیم پر گامزن ہے۔

مزید کہا: ان جماعتوں کے بارے میں میں نہیں مجھتا کہ یہ صراط متقیم پر ہیں، مبلکہ میں یہ یقین سے کہدسکتا ہول کہ یہ سب انہیں راستوں پر گامزن ہیں جن پر شیطان مبیٹھ کر لوگول کواپنی اپنی طرف مبلار ہاہے۔

سوال: شیخ ابن عتین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: کیا کتاب وسنت کے اندرایسے نصوص پائے جاتے ہیں جن میں اسلام کے اندرمختلف جماعتوں کے وجو دکو جائز کہا گیا ہو؟ ورات: کتاب وسنت میں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کتاب وسنت کے اندراس کی مذمت آئی ہے، ارثاد باری ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ الْمَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [موره الانعام: ١٥٩] أَمُرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُمْ مِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [موره الانعام: ١٥٩] ترجمه: بي شكره والركبي الموردي ال

تو آپ کسی چیز میں بھی ان سے نہیں ،ان کا معاملہ تواللہ ہی کے حوالے ہے، پھروہ انھیں بتائے گاجو کچھودہ کیا کرتے تھے۔

مزیدارشاد ہے: ﴿ کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَکَ يَهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [سورہ الروم: ٣٢] ترجمہ: ہرگروہ اسی پرجوان کے پاس ہے، خوش ہیں۔

اور بلاشد يه گروه بندى الله كے احكام كے منافى ہے، بلكه اس وصيت كے بھى منافى ہے، بلكه اس وصيت كے بھى منافى ہے جس پر الله نے ابجارا ہے، ارشاد بارى ہے: ﴿وَإِنَّ هَنِهِ أُمَّتُ كُمْ أُمَّةً وَاحِلَةً وَاحِلَةً وَأَخَارَبُّ كُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ [موره المومنون: ۵۲]

تر جمہہ: اور بے شک یہتمحاری امت ہے، جو ایک ہی امت ہے اور میں تمحارارب ہول، سومجھ سے ڈرو یہ

اوربعض لوگول کا یہ کہنا کہ دعوت اس وقت تک پائیدار اور مضبوط نہیں ہوسکتی جب
تک و کہی جماعت اور نظیم کے تحت نہ ہو؛ ہم کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔

بلکہ دعوت اس وقت مضبوط ہو گی جب آدمی تتاب وسنت اور خلفائے راشدین کے
طریقے پر قائم ہو گا، اور مزید کہا: متعدد جماعتوں کا وجود گرچہ لوگوں کے اندر مقبول ہے
مگر صحیح نہیں ہے، اور میں مجھتا ہوں کہ امت کے اندر صرف ایک جماعت ہونی چا مہیے
جو کتاب وسنت کی طرف منسوب ہو۔

علی: شخ صالح الفوزان حفظه الله سے سوال کیا گیا: اسلام کے اندر فرقوں اور جماعتوں کا کیا حکم ہے؟

ولی اس پر آپ نے جواب دیا: فرقہ بندی دین میں جائز نہیں ہے؛ کیونکہ دین نے میں جائز نہیں ہے؛ کیونکہ دین نے میں اجتماعیت کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہم ایک جماعت، عقیدہ تو حید اور رسول علیہ البتان کی متابعت پر متحدر ہیں ۔ پھر آپ نے مذکورہ آیتوں کو ذکر کیا، یہاں تک کہ کہا: ان جماعتوں اور فرقہ بندیوں کو اسلام جھی نہیں مانتا، بلکہ مختی سے اس سے منع کرتا ہے، اور عقیدہ تو حید منہ کے اسلام اور امت واحدہ بن کر متحد ہونے کا حکم دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسکا حکم دیا ہے، اور فرقہ بندی اور متعدد جماعتوں کا وجود سب شیاطین الانس والحن کی سازش کا حصہ ہے۔

شخ محمد بن عبدالعلیف بن عبدالرحمن رحمه الله نے کہا: شخ محمد بن عبدالوہاب آئی دعوت سے قبل اہل نجد اسی فرقہ بندی اور اختلاف وانتثار کا شکار تھے، شرک و بدعات کا عروج تھا، ایک دوسرے کا ناحق خون بہاتے اور مال چین لیتے تھے، راستے غیر مامون تھے، کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی جس پر متحد ہوتے، نہ ہی ان کا صحیح عقیدہ تھا جس پر قائم رہتے، بلکہ وہ ہر شعبے میں انار کی اور ابتری کا شکار تھے یہاں تک کہ الله تعالی نے شخ کی دعوت کے ذریعے ان سب کو مٹادیا؛ کیونکہ شخ نے اس دعوت کو اخلاص کے ساتھ شروع کیا اور حاکم وقت امام محمد بن سعود اور ان کی اولاد اور بھائیوں نے اس دعوت کا ساتھ دیا، الله ان سب کو جزائے خیر عطافر مائے، انہیں لوگوں کے سبب سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج شامل ہوئے، اور شخ کی دعوت پورے نجہ میں گو نجنے لگی، چنانچہ آپ میں فوج در فوج شامل ہوئے، اور شخ کی دعوت پورے نجد میں گو نجنے لگی، چنانچہ آپ میں فوج در فوج شامل ہوئے، اور شخ کی دعوت پورے نجد میں گو نجنے لگی، چنانچہ آپ

لیکن جب لوگول کےاندراس نعمت کی ناشکری پیدا ہوگئی اوراختلا ف کا شکار ہو گئے، تو

پھراللہ نے ان پر دشمنوں کومسلط کردیا، پہاں تک کہ عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل فیصل کا ظہور ہوا، اور اللہ تعالی نے دوبارہ اس اسلامی دعوت کو انکی حکومت کے سائے میں پھیلا یا، اور مخالفین کا قلع قمع کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس منہ کا کاساتھ دیا، اور اپنے باطل عقائد کو خیر باد کہہ دیا، انہیں کے دور میں تمام قبول کو گرایا گیا، شرک و بدعت کے الحول کو مٹایا گیا، اور اللہ کے دین کو حرمین شریفین کے اندر نافذ کیا گیا، اس طرح اللہ کا اختلاف کے بعد ایک حکومت پر اکٹھا ہو گئے، خوف احسان ہے کہ عرب کے تمام قبائل اختلاف کے بعد ایک حکومت پر اکٹھا ہو گئے، خوف ود ہشت کے بعد امن وامان میں رہنے لگے، اور اس کے بعد شام سے یمن تک کوئی آنے جانے لگا بلکھی خوف کے۔

ان تعمتوں پرتمام سلمانوں کوشکریہادا کرنا چاہیئے اوران اساب سے دوررہنا چاہیئے جن سے ان تعمتوں کے زائل ہونے کا خطرہ ہے،اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔

شیخ <mark>صالح الفوز ان حفظہ اللہ نے اخوانی جماعت اوتبیغی جماعت سے ڈراتے ہوئے</mark> اوراس ملک پراللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے ہوئے کہا: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب کے اندرفر مایا:

﴿ إِنَّ هَنِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِلَةً وَأَنَارَبُّكُمُ فَاعُبُلُونِ ﴾ [الأنبياء: ٩٢] ترجمہ: بے شک یہ ہے تھاری امت جو ایک ہی امت ہے اور میں ہی تھارارب ہول ، سومیری عبادت کرو۔

اور درو د وسلام ہو ہمارے نبی یا ک ملی این پرجن کا فرمان ہے:

"فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا

عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ".

ترجمہ: اس لیے کہ جومیرے بعدتم میں سے زندہ رہے گا عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا،تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقہ کارکو لازم پکڑنا،تم اس سے چمٹ جانا،اوراسے دانتوں سے مضبوط پکڑلینا،اوردین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بیکتے رہنا۔

اوراسی طرح آپ کے آل واصحاب پراوران تمام لوگوں پر جو قیامت تک اسی نہج پر قائم ہوں گے، **امابعد:** 

عرب کے لوگ آپ ٹاٹیلی بعث سے قبل جاہلیت میں تھے، اختلاف وانتثار اور جنگ وجدال کا شکار تھے، یہال تک کہ اللہ تعالی نے انہیں اختلاف کے بعد متحد کردیا، اور ذلت ورسوائی کے بعد انہیں عزت عطائی، ناداری کے بعد انہیں مالدار بنادیا، انہیں احسانات کا اللہ تعالی نے ایسے اس قول کے اندرذ کر کیا ہے:

﴿وَاذُكُرُوا إِذُ أَنْتُمُ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّكَكُمْ بِنَصْرِةٍ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ﴾ [مروالانفال:٢٦]

ترجمہ: اور یاد کروجبتم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور سمجھے گئے تھے،
ڈرتے تھے کہ لوگ تصیں ا چک کرلے جائیں گے تواس نے تھیں جگد دی اور اپنی مدد
کے ساتھ تھیں قوت بختی اور تھیں پائیزہ چیزوں سے رزق دیا، تاکہ تم شکر کرو۔
اور دوسری جگہ فرمایا: ﴿وَاذْ کُرُوا نِعْبَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُهُمْ أَعْلَاءً
فَأَلَّفَ بَدُيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُهُمْ بِنِعْبَتِهِ إِخْوَاتًا ﴾ [سورہ آل عمران: ۱۰۳]
ترجمہ: اور اسپنے او پر اللہ کی نعمت یاد کرو، جبتم دشمن تھے تواس نے تھارے دلوں

کے درمیان الفت ڈال دی تو تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔

یولوگ اجتماعیت اورالفت و جبت کے اس مال پر جب تک قائم رہے اس وقت تک ساری دنیا انکے تابع رہی، یہاں تک کدان کے اندر دو بارہ اختلاف پیدا ہوا، اور مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹ گئے توانئی حکومت بھی بکھر گئی اور یہ ٹوٹ کررہ گئے، اور یہ تق پر باقی نہیں رہے سوائے ان چندلوگوں کے جوسنت رسول اور صحابہ کے نہج پر قائم تھے، وہی اہل سنت والجماعت ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے، انئی مخالفت کرنے والے بھی بھی انہیں نقصال نہیں پہونچ سکتے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آجائے، کیونکہ نار وزخ سے نجات، گمراہی سے سلامتی اور اختلاف و انتظار سے بچاؤ اسی صورت میں ممکن جہ جب کتاب وسنت کو مضبوطی سے تھا ما جائے گا، اور اسی راستے پر قائم رہا جائے گا جس پر صحابہ کرام، تابعین اور قرون مفضلہ کے لوگ تھے، جیبا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے برصورت میں ممکن ہے جس صورت میں ممکن ہے جس صورت میں ممکن ہے جس صورت میں سے جس صورت میں سے کے لوگ کے۔

یقینا آپ نے سے کہا ہے اوراس پر بہت سے شواہد بھی یائے جاتے ہیں:

انہیں میں سے ایک یہ ہیکہ بلاد نجد میں شیخ محمد بن عبدالوہاب ٹی دعوت سے قبل لوگ سیاسی انہیں میں سے ایک یہ ہیکہ بلاد نجد میں شیخ محمد بن عبدالوہاب ٹی دعوت سے قبل لوگ سیاسی اعتبار سے بہت ہی کمز ورتھے: ہر بستی کا متفال حاکم تھا، جو پڑوسی بستی کے لوگ آپس میں شمنی رکھتے، اوران میں ہرگروہ کا اینا ایک امیر ہوتا اوروہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے۔

اوردینی اعتبارسے: ان کے اندرشرک و بدعات اور خرافات کی بھر مارتھی، باوجودیکہ ان کے بہال علماء موجود تھے مگر ان کی ساری کو شششیں فقہ پر صرف ہورہی تھیں، عقیدے کا کوئی خیال نہیں تھا، اور بہت سے قبائل جا بلی اصول پر حکومت کرتے تھے،

لیکن جب اللہ تعالی نے اس ملک کے ساتھ خیر کااراد ، فرمایا توانہیں میں سے ایک عالم کو منتخب کیا، جس نے کتاب وسنت کا علم حاصل کر کے حالات کا گہرائی سے جائز ، لیا اور شخ الاسلام ابن تیمیداوران کے شاگر دابن القیم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ملک کے امراء پران کی دعوت کو پیش کیا تا کہ ان کی مدد کریں، چنا نچہ درعیہ کے امیر محمد بن سعود آ کو آپ نے دبایا بہتر معاون ومددگار پایا، جنہوں نے آپ کی دعوت پرلبیک کہا، آپ کے ساتھ ملی دعوت کا میارک بیعت کے ساتھ ملی دعوت کا کام شروع ہوا، اور ان تمام لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا جن کے حق میں اللہ نے سعادت مندی کھی تھی۔

شیخ رحمہ اللہ طالبانِ دین کے لیے سبحہ میں پیٹھے، اور بہت سارے طلبہ فتلف ہمات سے آنے لگے، اور آپ نے اس وقت کے امراء اور علماء کے ساتھ خط و کتابت بھی کیا، جن میں انہیں اللہ فی طرف بلاتے تھے، آپ نے بہت سارے رسالے لکھے، عوام اور مبتدی طلبہ کیلئے بڑی بڑی کتابیں بھی تالیف کیں، اس طرح بلاد تو حید کیلئے فتصر کتابیں بھی تالیف کیں، اس طرح بلاد تو حید کا قیام عمل میں آیا، اور نجد کے تمام علاقے تو حید کے جھنڈ ہے تلے جمع ہو گئے، اور کل کی ایک چھوٹی سی بستی پورے ملک کی راجد ھانی بن گئی، تو حید کی جھنڈ کے جہاں سے علماء فارغ خاتمہ ہونے لگا، ملک کے تمام حصول میں علمی مدارس قائم ہو گئے جہاں سے علماء فارغ مونے لگے، تالیف وتصنیف کا میدان گرم ہوگیا، جس سے بہت سی نفع بخش کتابیں سامنے ہوئی، اس دعوت کی عمر دراز ہوگئی اور یہ ملک اب تک باقی رہا، اس کی راہ میں رکاوٹیس میں بہت آئیں اور ظالمول نے اسے مٹانے کی بہت کو ششش کی مگر تو حید کے ساتے میں یہ بہت آئیں اور ظالمول نے اسے مٹانے کی بہت کو ششش کی مگر تو حید کے ساتے میں یہ ملک باقی رہا، اور اللہ چاہے گاد شمنوں کی ساز شوں کے باوجو دہمیشہ یاقی رہے گا:

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ

نُورَةُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ [موره التوب:٣٢]

تر جمہ: وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منھ سے بچھادیں اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اینا نوریورا کرے ،گو کافرنا خوش رہیں ۔

اس دعوت کے دشمنوں نے اسے مٹانے کی ہمیشہ کو شش کی مگر کامیاب ہمیں ہوتے، تواس کے اندرشکوک و شہات پیدا کرکے، پروپیگنڈوں کے ذریعے اس کے خلاف لوگوں کو گراہ کرکے اس کامقابلہ کیا گیا تا کہلوگ اس دعوت سے متنفر ہوجا ئیں، مگر لوگوں کا تعلق اس سے بڑھتا ہی گیا، اور یہ مزید واضح ہو کرلوگوں کے سامنے آیا، اورلوگوں نے اسے مزید قبول کیا، اورموجودہ دور میں مزید عجیب وغریب اور مشتبہ افکار ونظریات کو دیکھ رہے ہیں جو اس ملک میں دعوت کے نام سے سرگرم ہیں مختلف ناموں سے جیسے اخوانی جماعت، تبیغی جماعت اور اسی طرح کی دوسری جماعتیں، جن کاصرف ایک مقصد اخوانی جماعت، جن کاصرف ایک مقصد سے، اوروہ یہ ہیکہ تو حید کی دعوت کومٹا کراس کی جگہ یہ لے لیں۔

یمعلوم رہے کہ ان جماعتوں کا مقصد بھی وہی ہے جومقصد ماضی میں اس دعوت کے خلاف بر پاجماعتوں کا تھا، سب نے اس تو حید کی دعوت کو مٹانا چاہا، گرچہ سب کے اسلوب اور طریقے الگ الگ رہے ہیں، ورندا گریہ جماعتیں حق پر ہو تیں، اور دعوت تو حیدان کا مقصد ہوتا تو آخرا بینے ملکوں کو چھوڑ کر اس بلاد تو حید میں کیوں آئیں کہ اس کے مقابلے ان کے ممالک زیادہ اس دعوت کے محتاج تھے؟! حقیقت یہ ہیکہ یہ جماعتیں بلاد تو حید پرفکری حملہ کر کے اس کے اصلاحی نہیے اور اسلوب کو بدلنا چاہتی ہیں، نو جو انوں کو دھوکہ دینا چاہتی ہیں، انکے اندر فتنے اور دھمئی پیدا کرنا چاہتی ہیں؛ کیونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ متحد ہو کرحکم ان اور رعایا سمیت خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، عقیدہ تو حیداور منہج سلف پر قائم ہیں، شریعت کا نفاذ ہے، حدود وقصاص قائم ہورہے ہیں، امر

بالمعروف اورنہی عن المنکر کافریضہ انجام پار ہاہے،اس لئے دشمنان تو حید نے چاہا کہ اس نعمت کوچین لیں اوراس ملک کو بھی دوسرے تمام ملکوں کی طرح بنادیں، جہال انار کی اور ابتری کادور دورہ اور عقیدے میں فیاد ہو، ورنہ آخریہ اپنے بگڑے ہوئے ملکوں کو چھوڑ کراس بلاد تو حید میں کیول آتے؟

چنانچیان جماعتول نے آ کرہمارے نوجوانوں کومغالطے میں ڈال کر دھوکہ دیا، پیہ ان کے گمراہ کن افکار سے متاثر ہو گئے، پھراپینے ہی سماج میں اجنبی بن کررہنے لگے، اییخ رہنماؤل اورعلماء پرشک کرنے لگے،اس طرح ان کے اندرعقیدے کی غیرت ختم ہونے لگی،اوریہا پینے ہی ملک کے خلاف ہر پروپیگنڈے کے بیچھے بھا گئے لگے،وریہ آج بھی اس ملک کے اندرالحمدللٰہ ایسے غیرت مندلوگ موجو دہیں جو دین وعقیدے کا د فاع کرتے میں، دشمنوں کی حال کو انہیں کے سینے میں واپس کر دیتے میں، اور زرق و برق ناموں سے دھوکہ نہیں کھاتے ہیں،اور بذہی جھوٹے جوش سے متاثر ہوتے ہیں ۔ اورجب کہ آپ نے علماء کی ان قیمتی با تول کوس لیا جن کے اندرانہوں نے فرقہ بندی ادراختلاف وانتثار کو واضح کمیااور بتایا که پیمتول کے زوال اور صیبتوں کے آنے کاسبب ہے،اس لئے ان با توں سے صبحت پکڑو،اوراس ملک کے اندران معمتوں پرشکر ہداد ا کرو جنہیں شمارنہیں کرسکتے ، جن میں سب سے بڑی نعمت عقیدہ تو حید، نفاذ شریعت ، اور امن وامان ہے،اسی طرح علم دین کی نشروا شاعت ہے،اس ملک کے باشد بے خوشحال ہیں، برائی تو ہر جگہ اور ہر زمانے میں یائی جاتی رہی ہے مگریہاں عقیدہ محفوظ ہے، صدود نافذ ہوتے ہیں، دعوت دین کا کام ہور ہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانول کو مزید ہدایت دے،ان کی اصلاح فرما، نیزانہیں ہر کامیابی سےسر فراز کر۔

# 0 يانجوال ملاحظه:

ا پنی مجلسول میں حکام پر نقطہ چینی کرنا،ان کی غیبت کرنا،ان پرطعن نشنیع کرنا،ان کے عیوب کوسامنے لانااوران کی غلطیوں کو اچھالنا جس کی وجہ سے نوجوانان امت اور عوام اپنی حکمرانوں سے نفرت کرنے لگے اور جوفتنہ وفساد کاسبب سبنے۔

صحیح مسلم کے اندرعوف بن ما لک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی ٹھائیلیٹر سے یہ فرماتے ہوئے سنا:

"خِيَارُ أَنِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَشَرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ" - قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: "لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزَعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ".

سیدناعوف بن مالک رضی الله عنه سے روایت ہے، آپ سل تقریباً نے فرمایا: "بہتر مائم تمہارے وہ ہیں جن کو تم چاہتے ہیں وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور تم ان کے لیے دعا کرتے ہو۔ اور برے حائم تمہارے وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وہ تمہارے وہ ہیں جن کے تم دشمن ہو اور وہ تمہارے دشمن ہیں تم ان پر لعنت کرتے ہووہ تم پر لعنت کرتے ہیں ۔" لوگوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ایسے برے حاکموں کو تلوارسے مند دفع کریں، آپ تا تی ای فرمایا: "نہیں جب تک وہ نماز کو تم میں قائم کرتے رہیں اور جب تم کوئی بات اپنے حاکموں سے دیکھوتو دل سے اس کو برا جانو لیکن ان کی اطاعت سے باہر منہ ہو'۔ (یعنی بغاوت مدکرو)۔ [صحیح ملم: 1855]

#### اورسنن ترمذی کے اندر آیاہے:

عَنْ زِيَادِ بْنِ كُسَيْبٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ، وَهُوَ يَخْطُبُ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَقَالَ أَبُو بِلَالٍ: أَنْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: أَسْكُتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَعُولُ: "مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ".

ترجمہ: زیاد بن کسیب عدوی کہتے ہیں کہ میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابن عامر کے منبر کے بنچے تھا، اور وہ خطبہ دے رہے تھے، ان کے بدن پر باریک کپڑا تھا، ابو بلال نے کہا: ہمارے امیر کو دیکھوفاسقوں کالباس پہن رکھاہے، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: خاموش رہو، میں نے رسول اللہ کاللہ کو فرماتے ساہے: "جوشخص زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے سلطان (حاکم) کو ذلیل کرے تو اللہ اسے ذلیل کرے گا'۔ اسن ترمذی: 2225]

## 

عَن عِيَاضِ بنِ غَنَمِ الأَشْعَرِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَن أَرَادَ أَن يَنصَحَ لِنِي سُلطَانٍ فَلَا يُبدِهِ عَلَانِيَةً، وَلٰكِن يَأْخُذُ بِيَدِه فَيَحْلُو بِه فَإِن قَبِلَ مِنهُ فَذَاكَ، وَإِلَّا كَانَ قَد أَدَّى الَّذِي عَلَيهِ"۔

تر جمہ: جو حاکم کونسیحت کرنا چاہے وہ کھلے عام نسیحت نہ کرے،اسے چاہئے کہاس کے پاس تنہائی میں جا کرنسیحت کرے،اگراسکی بات مان لے تو بہتر ورنہاس نے تواپناوہ حق ادا کر دیا جواس کے اوپر واجب تھا۔[الندلان ابی عاصم ۵۲۱/۲]

سیدناانس بن مالک رضی الله سے روایت ہے کہ رسول الله تاليَّةِ کے صحابہ سمیں منع کرتے تھے اور کہتے تھے: ''اسپینے حکم انول کو برا بھلا مذہو، ان کے ساتھ خیانت مذکرو، اور نهان سے شمنی کرو،اللہ سے ڈرواور صبر کرو کیونکہ معاملہ قریب ہے'۔[تمہید:۲۸۸۸]

سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے کہا:''لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک اللہ ان کی دنیا اللہ ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح کرے گا،اور اگران دونوں کو کمتر مجھیں گے تو خود ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو گھر مجھیں گے تو خود ہی اپنی دنیا اور آخرت کو بگاڑلیں گے''۔ اقرابی: ۲۹۰٫۵

شیخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله نے فرمایا: "جہال تک علماء دین اور علم وفضل کا تعلق ہے تو تجھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ کوئی حکام کی نافر مانی کرے جے کہ الله نے منع کر دیا ہے، ان کے ساتھ خیانت کرے اور کسی بھی طرح انکے خلاف خروج کے ساتھ خیانت کرے اور کسی بھی طرح انکے خلاف خروج کرے، قدیم وجدید ہمیشہ سے یہی اہل سنت والجماعت کا موقف رہا ہے'۔ ایجو باقل قادی این تیمہ: ۵۲/۳۵

# ينخ عبدالعزيز بن بازر حمه الله نے کہا:

"بیسلف کامنہ جن بیں ہے کہ حکمران کے عیوب کی تشہیر کی جائے اور اسے منبروں پر بیان کیا جائے؛ کیونکہ اس سے انار کی پھیلے گی، معروف میں نافر مانی کی جائے گی اور ایسے قبل وقال میں پھنس کررہ جائیں گے جس سے ان کا صرف نقصان ہوگا۔ سلف کے نزد یک صحیح طریقہ یہ بیکہ حکمرانوں کو شرعی طریقے سے صبحت کی جائے ان کے پاس جاکر یا خط و متابت کے ذریعے یا ان علماء سے مل کرجن کا تعلق حکمرانوں سے ہوتا کہ اسے خیر کی یا خط و متابت کی واسکے، اور منکر پرنگیر کی جائے مگر مرتکب منکر کا نام نہیں لیا جائے گا، چنا نجہ زنا، شراب اور سود پرنگیر کی جائے گی مگر ان گنا ہوں کے مرتکب کا نام نہیں لیا جائے گا مگر کسی کا جائے گا مار نسی ڈرایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا درایا جائے گا مگر کسی کا نام نہیں لیا جائے گا درایا جائے گا در

ان واضح احادیث اور آثار سے حکام کے ساتھ برتاؤ کرنے میں سلف کامنہج واضح ہوجا تا ہے کہ ان کے لئے دعاء کرنی چاہتے اور ان کے ظلم پرصبر کرنا چاہیئے، ندان کے عيوب كوبيان كرنا جامييّے اور ندان كى غيبت كرنى جاميئے،ان كى غيبت دوسرول كى غيبت سے زیادہ سخت ہے، انہیں نصیحت چیکے سے کرنی چاہیئے ان کے غلاف خروج کرنے سے دور رہنا چاہیئے چاہے وہ قولی ہو یافعلی ملکہ عوام کے دلول میں حکام کی مجت پیدا کرنی چامپیۓ، ہیں سلف صالحین کامنہج ہے ؛اس کے برخلاف خوارج کامنہج ہے جو حکام کی پیخفیر کرتے ہیں،ان کےخلاف خروج کرتے ہیں اورلوگوں کو ان کےخلاف ابھارتے ہیں، انہیں کے بارے میں بعض سلف نے کہا ہے: قعدی خوارج سب سے خبیث خوارج ہوتے ہیں۔ یاوہ ابھارنافعلی ہویا تومسلح خروج کے ذریعے یا مظاہروں کے ذریعے، اس لئے اخوان المسلمین کو چاہئے کہ تو بہ کریں اور اس فاسمنہے کو چھوڑ دیں جو کہ نافر مان خوارج کاطریقہ ہے؛ دعاء ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کوحق پر قائم رکھے اور ہلاکت وتباہی کے را ستر سمحفوظ کھی



## چياملاحظه:

## پراسراریت جس پراخوان المسلمون کانہج قائم ہے:

سعیدحوی اپنی مختاب کے اندرتو جیہات عامہ کے تخت کہتے ہیں کہ:''وہ امور جن پر اسلامی کاز مرکوز ہے وہ پر اسراریت ہے، اور اخوان کو چامپیئے کہ وہ درج ذیل امور کا خیال رکھیں''۔[المدش الی دعوۃ الاخوان اسلین:۲۹۲]

ألف) تمہارے اور تمہارے بھائی کے درمیان جو بھی راز کی بات ہو ضروری ہیکہ اس سے کوئی باخبر مذہو خواہ وہ کوئی رشتہ دار ہو، دوست ہویا بھائی ہو، مگر اس وقت جب کوئی خلل دیکھو توالیسی صورت میں قیادت کو باخبر کرو، اور بھائی کومعلوم ہوکہ ہمارا پہلریقہ ایسے لوگوں کا محتاج ہے جن کی موت کے ساتھ ان کی رازیں بھی مرجاتی ہیں، اگر آپ اپنی رازوں کومحفوظ نہیں کرسکتے تو دوسرااسے لینے سے بدرجہ اولی عاجز ہوگا، لہذا زمام کار تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں تک کہ کہا:

د) جب ہم کمی کام میں سرگرم ہوتے ہیں اس وقت ہماری یہ پوری کو سشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی با خبر مذہو سکے، یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی جگہ اور وقت کو برابر بدلتے رہتے ہیں، تین مرتبہ سے زیاد ہ ایک جگہ کو ہم استعمال نہیں کرتے۔

ه) تحریر پر ہم زیاد ہ بھروسہ نہیں کرتے الایہ کہ کوئی بہت بڑی ضرورت ہو، خاص طور سے ناموں اور کئی اہم معلومات میں اور رموز وعلا مات کے استعمال میں )۔ وزیر برائے اسلامی امور شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ نے کہا:

''اخوان المسلمون کی سب سے ظاہری نشانیوں میں سے پراسراریت ، پوشید گی اور تلون مزاجی ہے''۔ میں کہتا ہوں: یہ چیزاخوانیوں کے بنیادی امور میں شامل ہے چنانچہ یہا ہینے اکثر اعمال میں کمل پراسراریت پر بھروسہ رکھتے ہیں،اس لئے بہت سے اخوانی ایسے بھی ملیں گے جوخود اخوانیوں کے راز کو نہیں جانتے ہوں گے؛ بلکہ بعض چھوٹے اخوانی بڑے اخوانی بڑے اخوانیوں تک کو نہیں جانتے ہوں گے؛ کیونکہ وہ ہرایک کو راز کی بات اسکے مقام و مرتبے اور فہم کے حماب سے بتاتے ہیں، اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ انکی اکثر ملاقاتیں لوگوں کی نظروں سے دور پہاڑوں، وادیوں، سمندری ساطوں، بند کمروں جیسی الگ تھاگ خالی جگہوں میں ہوتی ہیں؛ بلکہ بھی بھی یہلوگ ایک ملاقات اور میڈنگ کیلئے موکلو میٹر سے زیادہ دور جلے جاتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ جوت پر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپتا نہیں، اور جو واضح اور سجے منہج پر ہوتا ہے وہ بھی پر دے میں نہیں رہتا، پر دے میں چھپ کرو،ی رہتا ہے جو غلا کام کرتا ہے یا کسی جرم کی پلاننگ کرتا ہے، اس لئے اے اسلام کے شیدائیو! اللّٰہ سے ڈرو، اس طرح کے گروہوں اور پر اسرار تنظیموں سے دھوکہ مذکھاؤ، یہلا علاج بیماریاں زہر ہلا ہل ہیں، سنو ایپ نبی کا کلام جو اس طرح کے نہج سے آگاہ کر ہے ہیں۔

چنانچیرسدناعمرضی الله سے مروی ہے کہ ایک شخص نے بنی کالٹیآیا سے آ کرع ض کیا: مجھے وصیت کیجئے، آپ نے فرمایا: ''الله کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مد گھراؤ، نماز قائم کرو، زکاۃ دو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، جج وعمرہ کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو، ظاہر کولازم پکڑواور پر اسراریت سے بچو''۔ اسن دارظنی:۲۸۲/۲

سنئے غلیفہ زاہد عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا کلام جو بدعت کے اصول بتارہے ہیں: ''جب دیکھوکہ کچھلوگ اپنے دین کے بارے میں سرگوشی کررہے ہیں دوسروں کو چھوڑ کرتو جان لوکہ وہ گمراہی کی بنیاد ڈال رہے ہیں''۔[سرت عمر بن عبدالعزیز:۵۴] الحدللہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہال دعوت الی اللہ پر ابھارا جاتا ہے، دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی عزت کی جاتی ہے، اس کے لئے بیش بہا دولت خرج کی جاتی ہے، اس کے التے بیش بہا دولت خرج کی جاتی ہے، اس لئے اس میں کسی چیز کو پر اسرار بنانے کی ضرورت نہیں، یہال دعوت کے میدان میں ہر طرح کی آزادی ہے، کوئی خطاب کرے بلمی درس دے، حق بات کہے کسی پر کوئی پابندی نہیں؛ اللہ کے گھر مساجد ہوں یا کوئی بھی عام جگہ ہو، اس لئے اخوا نیو! اللہ سے ڈرواور اپنی عقلوں کو گھ کا نے کراو۔



## ا توال ملاحظه:

یہ اپنی جماعت کے رہنماؤل اور مرشدول کے لئے بیحد متعصب ہوتے ہیں جیسے حن بنا،سید قطب اور عمر تلم مانی وغیرہ۔

یا خوانی لوگ ایسی غلطیول میں واقع ہو کیے ہیں جن سے تو حید میں خلل پڑتا ہے اور شرک غیر اہم ہو جاتی ہے، بعتیں زندہ ہوتی ہیں، اور جب اخوانی رہنماؤل کی غلطیول کو بیان کیا جا تا ہے تو یہ باطل دلیلول سے اسے رد کر دیتے ہیں، اور اللہ کی قسم! یہ من بنا کاذ کر کارصحابہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور امامول سے بھی زیادہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء اور امامول سے بھی زیادہ کرتے ہیں جیسے شخ عجد دمجمد بن عبد الو باب وغیرہ، بہت سے اخوانی بھی زیادہ ان کا نام لیتے ہیں جیسے شخ عجد دمجمد بن عبد الو باب وغیرہ، بہت سے اخوانی ایسے ہیں کہ قرآن وصدیث سے زیادہ حن بنا اور سید قطب کے کلام کو یاد کرتے ہیں، اور جو ان کیا م کو یاد کر لیتا ہے اس کی مدح سرائی کرتے ہیں، اسکا مقام ان کے نزدیک بڑھ جا تا ہے، اسے دانشور اور مفکر سمجھا جانے لگتا ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔



## ن آنھوال ملاحظہ:

یہ اخوانی کتابوں کے لئے تعصب برتنے ہیں، بطور خاص جماعت کے رہنماؤں اور مفکروں کی کتابوں کے لئے۔

چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اخوانی جماعت میں شامل ہوتا ہے اس پر اخوانی کتابوں کا پڑھنالازم کر دیتے ہیں اور اپنے علمی صلقوں میں انہیں کتابوں کی پڑھائی کو اپنامنہ جانالیتے ہیں جبکہ ان کتابوں میں عقیدے کی بہت ساری خلاف ورزیاں پائی جاتی ہیں جنہیں صرف ایک عالم ہی مجھ سکتا ہے جیسے کہ سید تطب کی [فی خلال القرآن] اور حسن بناکی [الا خصول العشدین] اور اس کی شروحات۔

بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک بارریاض سفر کرنے کا ارادہ کیا تو ایک اخوانی کو کچھ پیسے دیسے کتابیں خریدنے کے لئے جب وہ واپس آیا تو دیکھااس کے پاس سب اخوانی کتابیں تھیں۔



## • نوال ملاحظه:

یہ ابینے اخوانی رہنماؤل کے لیکچروں کے لئے تعصب رکھتے ہیں اور پیروکارول کوسلفی علماء کے علمی لیکچرول میں شامل ہونے سےرو کتے ہیں۔

جنائچ آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی اخوانی عالم کا خطاب ہوتا ہے تو پورے شہر اور بستیوں سے نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے تو لوگوں کو اس سے دورر کھنے کی کوششش کرتے ہیں یا پھراسی وقت میں کوئی دوسرا خطاب رکھ دیسے ہیں، بلکہ مدتویہ ہیکہ اگر خطاب کسی سلفی عالم کا ہوتا ہے تو اس کا اعلان یہ لوگ مٹانے کی کوششش کرتے ہیں، یا یہ اپنی آخری مدتک پہونچ کرخطاب کرنے والے ہی کو دھمکی دے ڈالتے ہیں، گویاان کے یہال گروہی اور حزبی تعصب انتہا کو پہونچا ہوا ہے۔



#### O دسوال ملاحظه:

اخوانیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے لئے تعصب رکھنا۔

چنانچہ جب سی اخوانی کو پہتہ لگتا ہے کہ کو نگی اس کی جماعت میں شامل ہوا ہے اور وہ پہلے حکومت میں کسی اہم پوسٹ پر رہ چکا ہے تو اس کے ساتھ وہ چپک جاتا ہے اور دوسروں کے مقابلے اس کا ساتھ زیادہ دیتا ہے گرچہ دوسرااس کے مقابلے زیادہ ہی کیوں متقی اور پر ہیز گار ہو۔

آپ نیں ایک اخوانی مفکر جاسم مہلہل کے کلام کو جو اسی موقف کو ثابت کر رہا ہے، چنانچیہ موصوف کہتے ہیں:

''اخوانی دعوت اس بات کو کلی طور پر پیند نہیں کرتی کہ اس کے صف میں کوئی ایسا شخص ہو جواس کے بلان اور سسٹم سے نفرت کرتا ہو،خواہ وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ تقی اور پر ہینزگار ہو، اسلام اور اس کے عقیدے کواچھی طرح سمجھتا ہو، کتابوں کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو،ملمانوں میں سب سے ذیادہ تحمس اور نماز میں سب سے خثوع والا ہو'۔

[كتاب للدعاة فقط للمهلهل: ٢٢٢]

ساتھ ہی سنیں اپینے نبی سائٹی کے قول کو جو مذموم تعصب سے اس کے تمام اشکال کے ساتھ ڈرار ہے ہیں:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ قَالَ:

"مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً، فَقُتِلَ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ خَرَجَ

عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ"- الْحِمْرِ:1848]

ترجمہ: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ سی اللہ ہے فرمایا:

"بوشخص حاکم کی اطاعت سے باہر ہوجائے اور جماعت کا ساتھ چھوڑ دے پھروہ مرح قول کی موت جاہلیت کی ہی ہوگی اور جوشخص اندھے جھنڈ ہے کے تلے لڑے (جس لڑائی کی درستی شریعت سے صاف صاف ثابت نہ ہو) غصہ ہوقوم کے لحاظ سے یابلاتا ہوقوم کی درستی شریعت سے صاف صاف ثابت نہ ہو) غصہ ہوقوم کے لحاظ سے یابلاتا ہوقوم کی اور اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو، پھر مارا جائے تو اس کا مارا جانا جائے تو اس کا مارا جانا اور برول کو ان میں کے قبل کرے اور مؤمن کو بھی نہ چھوڑ سے اور جس سے عہد ہوا ہو، اس کا عہد پورانہ کرے تو وہ مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق نہیں رکھتا"۔ (یعنی کا عہد پورانہ کرے تو وہ مجھ سے علاقہ نہیں رکھتا اور میں اس سے تعلق نہیں رکھتا"۔ (یعنی وہ مسلمان نہیں ہے)۔

اس مدیث کے اندرو جہاستدلال بیقول ہے:''غصہ ہوقوم کے لحاظ سے یابلا تا ہوقوم کی طرف یامدد کرتا ہوقوم کی'۔

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمداللہ نے فرمایا: ''جس نے سی کے لئے تعصب برتا خواہ وہ کو کی بھی ہو، چنا نچہ اس نے دوشی یا شمنی اسی کے لئے کی تو اس کا شماران لوگوں میں ہو گاجو دین کے اندراختلاف کر کے گروہوں میں بٹ گئے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیئے کہ امرائیا جائے کہ جو ان کے موافق ہو اس سے مجبت کی جائے اور جو ان کے خلاف ہو اس سے مجبت کی جائے اور جو ان کے خلاف ہو اس سے دمنی ، بلکہ ایک انسان کے لیے بیضر وری ہے کہ وہ اس سے دلی ایسی کو صاف رکھے، تفقہ حاصل کرے اور اس پر عمل کرے ہی کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی ایسی بات کی طرف بلائے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہو محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے امام کا قول بات کی طرف بلائے جس کا وہ اعتقاد رکھتا ہو محض اس وجہ سے کہ وہ اس کے امام کا قول

ہے اوراس کیلئے جھگڑا کرے، بلکہ ایسے قول کی طرف بلانا چاہیئے جس کا حکم اللہ اوراس کے رسول نے دیا ہو بااللہ اوراس کے رسول نے اس کی خبر دی ہو،اس لئے کہ اسی میس اللہ اوراس کے رسول کی اطاعت ہے'۔ [مجموع قادی:۹۰۸/۲۰]

ایک دوسری جگہ فرمایا: ''اسی لئے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو کچھ لوگوں سے مجت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو کچھ لوگوں سے مجت کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے بغض رکھتے ہیں ایسے خواہشات نفسانی کی بنیاد پر جن کامطلب وہ خو دنہیں جانے اور نہ ہی ان کے پاس اس پر کوئی دلیل ہوتی بلکہ وہ بلا وجد دوستی کرتے ہیں اور نبی کا پیارہ سے بغیر کسی دلیل کے دشمنی کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ کچھ سمجھ بھی نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کے لواز مات اور تقاضوں کو جانے ہیں''۔ [مجموع فادی:

ایک دوسری جگه فرمایا: ''اورنه ہی کسی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ کسی شیخ کی طرف منسوب ہوکراسی کی خاطر دوستی اور شمنی کرے، بلکہ ضروری ہے کہ دوستی ہراس شخص سے کی جائے جومومن اور متقی ہوخواہ وہ کوئی بھی ہو کسی سے زیادہ مجبت اسی وقت کی جائے گئ جب اس کے اندرایمان اور تقوی کا اظہار زیادہ ہو، چنا نچہ اسی کو مقدم مجھا جائے گا جسے اللہ اور اس کے رسول نے مقدم مجھا ہو'۔ [مجموع قادی: ۵۱۲/۱۲]

اورایک دوسری جگہ فرمایا: ''کسی کے لیے بیہ جائز نہیں کہ لوگوں کیلئے کسی الیسے شخص کو کھڑا کریں جس کے طریقے کی طرف لوگوں کو بلائے اور نبی ساٹھ آپائے کو چھوڑ کراسی سے دوستی اور شمنی کرے، اور اللہ ورسول اور اجماع امت کو چھوڑ کراسی کے کلام پر دوستی اور شمنی کی بنیاد رکھے، یہ اہل بدعت کاعمل ہے جوکسی شخص کو کھڑا کر کے اس کے ذریعے امت میں تفرقہ ڈالتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر لوگوں سے دوستی اور شمنی کرتے ہیں'۔ آجموع فادی: ۱۲۲/۱۳۲

اورایک دوسری جگہ فرمایا: 'کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی سے اس بات پرعہد و بیمان کرے کہ وہ جو بھی ہے گااس کی بات مانے گا، ہر چیز میں اسی کیلئے دوستی اور دشمنی کرے گا، ایسا جو کرے گااس کا شمار چنگیز خان جیسے لوگوں میں ہو گاجو ہراس شخص کو اپنا درست مانے ہیں جو ان کی موافقت کرے اور ہراس کو اپنا دشمن مانے ہیں جو ان کی موافقت کرے اور ہراس کو اپنا دشمن مانے ہیں جو ان کے خلاف ہو، بلکہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے عہدو بیمان لیس کہ وہ اللہ اور اس کے دسول کی اطاعت کریں گے اور ہروہ کام کریں گے جس کا حکم اللہ اور اس کے دسول حرام کہیں رسول کریں گے اور حرام کہیں گے ہر اس کام کو جسے اللہ اور اس کے دسول حرام کہیں گئے اور اللہ اور اس کے دسول حرام کہیں گئے اور اللہ اور اس کے دسول حرام کہیں گئے اور اللہ اور اس کے دسول کے حقوق کا خیال کھیں گئے۔ [جموع قاوی: ۱۵/۲۸۔

اور حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے فرمایا: 'اسی طرح اشخاص سے مجت کا مسلہ ہے اس میں واجب یہ ہیکہ یہ مجت رسول سی اللہ ہوئی شریعت کے مطابات ہو، چنا نچہ مومنو ل پر واجب ہے کہ وہ اللہ سے مجت کریں اور ہر اس شخص سے مجت کریں جس سے فرشتے ،انبیاءور سل ،صدیقین ،شہداء اور صالحین مجت کرتے ہول ،اور جمکی مجت اور دشمنی ، فرشتے ،انبیاءور سل ،صدیقین ،شہداء اور صالحین مجت کرتے ہول ،اور جمکی مجت اور دشمنی ، لینا اور دینا سب خواہشات نفس پر مبنی ہوتو یہ اس کے واجبی ایمان میں نقص ہوگا ، ایسی صورت میں اس پر تو بہ ضروری ہے ، وہ رسول سی اللہ اور اس کے رسول سی اللہ اور اس کی خوشنودی کو خواہشات نفس پر مقدم رکھے'۔ [ ہائ العوم والحم: ۲۲۲۱ / ۲۲۲ ]

اللہ تعالی نے محمد بیانونی نامی ایک اخوانی کی زبان سے پچ بلوا ہی دیا چنانچیہ موصوف اخوانی جماعت کی سلبیات کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں:" یمبغوض حزبیت اور مذموم تعصب ہی ہے کہ ہرکوئی اپنی جماعت کیلئے تعصب کرتا ہے چنانچیوہ واسی سے مجت کرتا ہے جواس کے خلاف ہواور اسی سے دشمنی کرتا ہے جواس کے خلاف ہو،گویا کہ جواس کی

جماعت میں نہیں ہے وہ دشمن اور دین سے خارج ہے، یہی سبب بنتا ہے کہ وہ دوسرول کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے، تنقید میں مبالغہ کرتا ہے اور دوسرول کے عیوب اور خلطیول کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے بلکہ بھی مجھی ہوں اس کے خلاف سازش کرنے سے بھی باز نہیں آتا"۔ کے ابتدہ وحدۃ العمل الاسلامی: ۲۲]

بس اتنی ہی گواہیاں کافی میں اخوانیوں کے تعصب اوران کی مبغوض حزبیت پر ،اس لاعلاج بیماری سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے میں اور دعاء کرتے میں کہ اللہ تمیں ضلالت وگمراہی کے راستے پر چلنے والول سے دورر کھے۔



## گیارہوال ملاحظہ:

یہ ہراس شخص سے آگاہ کرتے ہیں جواخوانی منہج سے ڈراتا ہے یاان کی غلطیوں پر اس شخص سے آگاہ کرتے ہیں جواخوانی منہج سے ڈراتا ہے یاان کی غلطیوں پر ان کی نکیر کرتا ہے یاان مخالفتوں کو واضح کرتا ہے جن میں جماعت کے رہنماء واقع ہو جکے ہیں، گرچہ یہ ڈرانے والا کوئی بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، یہ اس پر چاپلوسی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اسے در باری ملا اور حیض ونفاس کا مولوی، ایجنٹ یا پیش آمدہ مسائل سے نابلد کہہ کر بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں۔

یا پیش آمدہ مسائل سے نابلد کہہ کر بدنام کرنا شروع کردیتے ہیں۔

یا بیش آمدہ مسائل سے نابلد کہہ کر بدنام کرنا شروع کردیتے ہوئے کہا:

"ان کی ایک بہت بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ یہ ہراس شخص سے اپنے لوگول کو آگاہ کردیتے ہیں جوان پر نقد کرے، چنانچہ جب یہ بی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جوان کے نہج اور طریقے کو جانتا ہواور وہ نو جوانول کو اس مبغوض حزبیت میں جانے سے رو کتا ہواور ان پر نقد کرتا ہوتو ایسی حالت میں یم ختلف اسلوب میں اس سے ڈراتے ہیں، اس پر الزام لگاتے ہیں، اس کے خلاف جوٹ ہولتے ہیں جبکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی خطی کو لیکر اسے خوب بدنام کرتے ہیں اور اسے خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں تا کہ لوگوں کو جق اور ہدایت کی اتباع سے روک دیں، اس طرح یہ اپنی اس صفت میں مشرکین کے مثابہ ہوجاتے ہیں جیبیا کہ وہ رسول اللہ کا شیالیے کو بھری مجلس میں بددین کہتے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے الزام لگاتے تھے تا کہ وہ اس خیر وکاروں کو آپ کا شیاع سے روک دیں، اس طرح کے دیں بیر وکاروں کو آپ کا شیاع کی اتباع سے روک دیں، اس طرح کے جھوٹے الزام لگاتے تھے تا کہ وہ اسپنے میں بددین کہتے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے الزام لگاتے تھے تا کہ وہ اسپنے میں بددین کہتے تھے اور طرح طرح کے جھوٹے الزام لگاتے تھے تا کہ وہ اسپنے میں بددین کہتے تھے اور طرح کے حسوبے الزام لگاتے تھے تا کہ وہ اسپنے ہیں وکاروں کو آپ کا شیاع کی اتباع سے روک دیں، ۔

اخوانیوں کا یہ بہج کوئی نیا نہیں ہے بلکہ بہت پرانا ہے جس پراہل بدعت زمانے سے چل رہے ہیں ۔ امام الوزره دازی اور الوحاتم رازی رحمهما الله کهتے بیں: 'اہل بدعت کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل اثر کی برائی کرتے بیں، اور زناد قد کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل اثر کو حثویہ کہتے ہیں؛ وہ ایسا کہہ کرآثار کا بطلان چاہتے ہیں، اور جمیہ کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو مشہہ اور نابتہ کہتے ہیں، اور قدریہ کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو مجرہ کہتے ہیں، اور دافضہ کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو مجرہ کہتے ہیں، اور رافضہ کی نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو منان کی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو منان سنت کو نشانی یہ بیکہ وہ اہل سنت کو منان کی بیہ کی بیہ کر کا کا کا کا کی بیٹ کی بیٹ کی بیہ کی بیٹ کی بیہ بیک کی بیٹ کی بیک کی بیٹ کی

ابو اسماعیل صابونی نے کہا: ''بیعتوں کی نشانیاں اہل بدعت پر بالکل ظاہر ہوتی میں ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہیکہ یہ نبی ماٹیڈیٹا کی مدیثوں کے شیدائیوں سے شمنی رکھتے ہیں اورانہیں بدنام کرتے ہیں''۔[عقیدۃالیف اصحاب الحدیث: 102]

ابن قطان رحمه الله نے کہا: ''دنیا کے اندر پایا جانے والاہر بدعتی اہل مدیث سے نفرت کرتا ہے'۔ نفرت کرتا ہے'۔

عبدالعزیز بن فہدالعبداللطیف نے اپنی کتاب میں معتزلہ کے چوزوں،اورعقل پرستوں پرکلام کے سیاق میں کہا:''وہ اہل سنت سے نفرت کرنے اور انکی ثان کو گھٹانے پرمتفق ہیں جس طرح کہ شروع کے معتزلہ سلف صالحین پریدالزام لگاتے تھے کہ وہ حثویہ اور مجسمہ وغیرہ ہیں، اور آج کے معتزلہ اہل سنت کو اصول پرست، روایت پرست اور متشدد کہتے ہیں اور تجھی تجھی تو ان پرح فیت پرست اور تنگ نظری کا الزام لگاتے ہیں''۔ امتالات فی المذاحب والفرق: 78-88]

امام شاطبی رحمه الله نے اپنی تناب[الاعتصام] میں کہا: اسماعیل بن علی سے مروی ہے کہ البیع نے کہا:

"معتزلی داصل بن عطاء نے ایک دن کلام کیا تو عمرو بن عبید نے کہا: کیا آپ لوگ

سن رہے ہیں! حسن بصری اور ابن سیرین کوجس وقت تم سن رہے ہوتے ہووہ جیش کے گرے ہوئے بین اسری اور ابن سیرین کوجس وقت تم سن رہے ہوں ہے کہ گرے ہوئے کہ اس خنہ سے مروی ہے کہ جب وہ علم کلام کی علم فقہ پرفضیات بیان کرتا تو کہا کرتا: شافعی اور ابوصنیفہ کا پوراعلم عورت کی سروال سے باہر نہیں نکاتا''۔

## شيخ عبدالله بن عبداللطيف آل الشيخ في كها:

''جیبیا کہ مجھے معلوم ہے کہ جو دھو کے میں مبتلا میں اورعلماء پر چاپلوسی کاالزام لگاتے میں ان پرطعن نوشنیع کرتے میں اس طرح کے پروپیگنڈوں نے بہت سےلوگوں کو اللہ کے دین سے دورکر دیا ہے اور امور حکومت کو لیکر شیطان نے انہیں جس دھو کے میں ڈال رکھا ہے طعن نوشنیع اور بہتان سے زیاد ہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے'۔

#### اورسماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازرهمهالله نے كها:

"ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی زبان کو لایعنی امور سے بچا کررکھے،گفتگو کرے تو علم وبصیرت کے ساتھ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حالات حاضرہ سے ناوا قن ہے اس کیلئے علم کی ضرورت ہے،ایسی بات صرف ایک عالم ہی کہہ سکتا ہے کہ فلال شخص حالات حاضرہ سے واقف نہیں ہے،لیکن کوئی بھی بلادلیل یونہی کہتا پھر تو یہ جائز نہیں ہے،یمنکر عظیم ہے،اسی طرح یہ الزام کہ صاحب فتوی حالات حاضرہ سے واقف نہیں دلیل کا محتاج ہے،ایسی بات صرف جانوار علماء ہی کہہ سکتے ہیں'۔

## شيخ صالح الفوزان رحمه الله نے كها:

'' باعمل علماءلوگول میں رسولول کے بعدسب سے افضل میں،اور ایک عابد پر عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام شارول پر،اس لئے ان علماء پرطعن وثنیع اور تم علمی کا الزام و ،کی لگاسکتا ہے جس کے اندر اہل جاہلیت اور قوم نوح کی سی خصلت پائی جائے جو متبعین رسل پراسی طرح کے الزامات لگایا کرتے تھے تا کہ لوگول کو ان سے متنفر
کرسکیں،اور آج بھی کچھ لوگ ہمی حرکت کررہے ہیں چنانچہ کہتے ہیں: آج کے علماء پیش ونفاس کے مولوی ہیں، پیشاب و پاخانہ کے احکام کے سواانہیں کچھ نہیں آتا، یہ پیش آمدہ ممائل اور حالات حاضرہ سے بالکل ناواقت ہوتے ہیں، امور سیاست سے لاعلم اور حکم انول کے خلاف بولنے سے یہ خائف ہوتے ہیں'۔

میں کہتا ہوں: سیدالبشر نبی پاک کاٹٹیائی سے افضل کوئی نہیں ہے، آپ کو بھی جادوگر،
شاعراورکائن کہا گیا،اور یہ کہ آپ کو کوئی انسان سکھا تا ہے، یہ سارے الزامات آپ پرمخض
اس لئے لگائے گئے تا کہ لوگوں کو آپ کی دعوت سے روک دیں، انہیں پروپیگنڈول
کے بیچ میں ضماد از دی نبی پاک ٹاٹیائی کے پاس تشریف لائے تھے اور تا کہ آپ ٹاٹیائی کی باتوں کوس نہیں انگیوں کوٹھونس رکھا تھا، آج بھی اہل بدعت کا ان
کی باتوں کوس نہیں اپنے کا نول میں انگیوں کوٹھونس رکھا تھا، آج بھی اہل بدعت کا ان
اہل تو حید کے خلاف ہی عال ہے جو شرک و بدعت، مذموم گروہ بندی اور منحوس تعصب
سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔



## • بارجوال ملاحظه:

ان تمالوں سے بہلوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جواخوانی منبج سے آگاہ کرتی ہیں،اسی طرح ان کے روحانی مرشدین اور لیڈران جن عقدی اور دعوتی مخالفات میں واقع ہو چکے ہیں انہیں واضح کرتی ہیں ان سے بھی لوگوں کو دورر کھنے کی کوششش کرتے ہیں،اورالیسی کتابوں کو یہ بکواس اورامت کو بانٹنے والی گراہ کتاب کہتے ہیں۔

مجھے یاد ہے کہ شخ عجمی کی کتاب [وقفات مع کتاب للدعاۃ فقط] جب شائع ہوئی جس میں اخوانی رہنماؤل کے عقدی مخالفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کتاب کو صامطہ کے اندرواقع مدرسے میں طلبہ کے ایک گروپ میں تقسیم کی گئی، ان میں ایک میں بھی تھا، چنا نچہ ایک ایسے اخوانی سے میری ملا قات ہوئی جسے یہ پتہ تھا کہ کتاب ہمارے درمیان تقسیم کی گئی ہے چنا نچہ وہ ہمیں اس کتاب سے ڈرانے لگا، اور اس سے ہمارے درمیان تقیم کی گئی ہے چنا نچہ وہ ہمیں اس کتاب سے ڈرانے لگا، اور اس سے ہمیں دوررہنے کی تقین کی، اہل سنت کی ایسی کتابول کے ساتھ اہل بدعت کا یہ حق کو واضح کرتی میں اور باطل کی تردید کرتی میں ، اہل سنت کے ساتھ اہل بدعت کا یہ طریقہ معروف ہے، اللہ تعالی نے بھی واضح کردیا ہے کہ مشرکین قرآن کریم کے بارے میں کہا کرتے تھے: ﴿لَا تَسْبَعُوا لِهَذَا الْقُرُآنِ وَالْغَوُا فِيهِ لَعَلَّكُمُ

ترجمہ:اس قرآن کومت سنواوراس میں شور کرو، تاکہ تم غالب رہو۔ بلکہ بعض اخوانی تواس مدتک پہونچ چکے ہیں کہ سی کوشنخ احمد بن یکی انجمی کی تتاب [المورد العذب الزلال] پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تواس پرنکیر کرتے ہوئے کہنے لگا: یہ تناب تواس لا کُق ہے کہ اسے گاڑیوں کے ٹائر سے روند دیا جائے۔

میں اس سے کہوں گا: موت آنے سے پہلے تم اپنے رب سے تو بہ کرو، یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور جان لو کہ یہ کتاب تو حید پر تھی گئی ہے جس کے اندر شیخ نے تو حید کے مسائل کو واضح کیا ہے اور شرک و بدعات سے لوگوں کو آگاہ کیا ہے۔

شخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله نے فرمايا:

"ہروہ خص سزا کا متحق ہے جواہل بدعت کی طرف خود کو منبوب کرے، یاان کا دفاع کرے، یاان کی تعریف کرے، یاان کی تتابول کی بڑائی بیان کرے، یاان کی مدد کرے، یاان کی تعابول کی بڑائی بیان کرے، یاان کی مدد کرے، یاان کے ابنے معذرت پیش کرے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا، یا کہے کہ اس نے تو اس اس طرح کی کتاب لکھی ہے، اس طرح کی معذرت اہل بدعت کے حق میں ایک جاہل یا منافق ہی پیش کرسکتا ہے؛ بلکہ ہروہ شخص سزا کا متحق ہے جواہل بدعت کی سرگرمیوں کو جانتا ہواوران کے خلاف کارروائی کرنا عظیم کے خلاف کارروائی کرنا عظیم کے خلاف کارروائی کرنے میں مدد نہ کرے؛ کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرنا عظیم واجبات میں سے ہے؛ کیونکہ انہوں نے عقلوں کو فاسد کر دیا ہے، دین کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، مثائخ ، علماء، امراء اور حکمرانوں کی صورت کو لوگوں کی نظروں میں مسنح کر کے رکھ دیا ہے؛ دراصل بیز مین میں فیاد می انے والے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے رو کئے والے یوں کی شارے جوئے قاوی: ۱۳۲/۲۰



#### نير ہوال ملاحظہ:

اخوانی سلفی اہل علم سے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہیں؛ یہ کہہ کرکہ انہیں دعوت کا اہم کام کرنا ہے مزید یہ کہہ کر کہ علماء تشویش پیدا کرتے ہیں اور افکار کا کباڑا کردیتے ہیں:

میں کہتا ہوں: ذرائنبھل کر، آخر کونسی دعوت کامیاب ہوسکتی ہے اگر وہ صحیح علم اور منہج پرقائم نہ ہو؟

ارثاد بارى تعالى ہے: ﴿قُلْ هَنِهِ سَبِيلِى أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِى ﴾ [موره يوس: ]

تر جمہ: کہہ دیجئے ہی میراراسۃ ہے، میں اللّٰہ کی طرف بلا تا ہوں، پوری بصیرت پر، میں اورو ،جھی جنھول نےمیری پیروی کی ہے۔

چہ جائیکہ عقیدہ جو کہ اصل الاصول ہے، اسے اختیار کریں'۔ [جائع بیان انعم دفضاد لابن عبد ابر]

آپ علماء کا کلام سنیں جو امت کو حصول علم پر ابھارتے ہیں بطور خاص دعوت کے
میدان میں کام کرنے والوں کو، اور یہ کہ کوئی عمل صحیح نہیں ہے بغیر علم کے، اس طرح
کوئی دعوت درست نہیں ہوسکتی بغیر علم کے، اور صاف شخر ہے علم کا حصول ممکن نہیں جب
میک اسے حیم منہ جو والے اہل علم سے حاصل نہ کیا جائے جنہوں نے اسکے حصول میں اپنی
زندگی گئوادی اور جس کے طلب میں ان کے بال سفید ہوگئے، اور وہ علمائے تفیین ہیں
جوصر ون کتاب وسنت کے داستے پر چلتے ہیں۔

اس طرح کبارعلماء سے دورہ وکرگروہ بندی کرنے والے چھوٹے علماء سے علم حاصل کرنا گراہی ہے، اوریہ نبی سَالِیَا اِنَّمَ کَوْل کے بمصداق ہے:"إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ"۔

تر جمہ: یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے۔ بعض اہل علم نے چھوٹوں کی تفییر اہل بدعت سے کی ہے،اورا بن مسعو درخی اللہ عنہ نے فر مایا:

"إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا دَامَ الْعِلْمُ فِي كِبَارِكُمْ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي كِبَارِكُمْ فَإِذَا كَانَ الْعِلْمُ فِي صِغَارِكُمْ سَفَّهَ الصَّغِيرُ الْكَبِيرِ".

تر جمہ: تم برابرخیر میں رہوگے جب تک علم تہ ہارے بڑوں میں رہے گالیکن جب علم تہ ہارے بڑوں میں رہے گالیکن جب علم تہ ہارے چوٹوں میں آجائے گا، اس وقت چھوٹے بڑوں کو بیوقوت تمجمیں گے۔

ابن الجوزی رحمہ اللہ نے طالب علموں کو نسیحت کرتے ہوئے کہا: ''اپنے قیمتی اوقات کا استغلال کرتے ہوئے کہا: ''بڑول کی مجلس میں بیٹھو،علماء کی صحبت اختیار کرو اور امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے کہا: ''بڑول کی مجلس میں بیٹھو،علماء کی صحبت اختیار کرو اور

حكماء كے ياس رہو'۔[جامع بيان العلم وفضلدلا بن عبد البر: 1 /126]

سيدناا بوالدرداءرضي الله عنهن فرمايا:

"مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ مَمْشَاهُ وَمُدْخَلُهُ وَمُخْرَجُهُ مَعَ أَهْلِ الْعِلْمِ" ـ ترجمه: آدمی کی فہم وفراست میں اسکا چلنا پھرنا اور اسکا اہل علم کے ساتھ رہنا اور نکلنا سب ثامل ہے ۔ [ ہائ بیان اعلم وفندلا بن عبدالبر: 127/1]

مزيدا بوالدرداءرضي الله عنه سے روايت ہيكه:

"مَا لِي أَرَى عُلَمَاءَكُمْ يَدْهَبُونَ وَجُهَّالَكُمْ لَا يَتَعَلَّمُونَ؟ تَعَلَّمُوا قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، فَإِنَّ رَفْعَ الْعِلْمِ ذَهَابُ الْعُلَمَاء"-

تر جمہ: نمیا ہوگیا ہے کہ تمہارے علماء جارہے ہیں مگر تمہارے ناد ان علم نہیں سیکھتے ،علم سیکھو قبل اس کے کداسے اٹھالیا جائے ، کیونکہ علم کااٹھ جانا علماء کا جانا ہے ۔

امام و کیع رحمہ اللہ نے فرمایا: ''علم دین حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک استاذ ہوجس سے پڑھے، شکل عبارتوں کی تفییر کے لیے اس سے رجوع کرے، اجتہاد کے طریقوں کو اس سے سیکھے تاکہ صحت وفساد کے درمیان فرق کرسکے''۔ [الآداب الشرعیة: 253]

امام الوحنيفه رحمه الله سے کہا گیا: مسجد میں ایک صلقہ ہے جہاں لوگ فقہ سیکھ رہے ہیں، پوچھا:''ان کاوہاں کوئی امتاذ ہے؟''عرض کیا: نہیں، کہا:''یہلوگ کبھی عالم نہیں بن سکتے''۔ انقیہ والمتققہ: 83-88]

ابنعیم نے کہا: میں زفر کے پاس سے گزرتااس حال میں کدوہ اپنا کپڑالپیٹ کر بیٹھے ہوتے اور کہتے: اے بھینگے! میرے پاس آ، تیری اعادیث کو چھان مارول، پھر عدیثوں کوسن کر کہتے: اسے لیا جائے گااور اسے نہیں لیا جائے گا، یہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے، اور

#### امام ثافعي رحمه الله ني كها:

إذا رَأَيْتَ شَبابَ الْحَيِّ قَدْ نَشَوُّوا لَا يَنْقُلُونَ قِلالَ الْحَبْرِ والوَرقا ولا تَراهُمْ لَدى الأَشْياخِ فِي حِلَقٍ يَعُونَ مِن صالِحِ الأَخْبارِما اتَّسَقا فَدَعْهُمُ عَنْكَ واعْلَمْ أَنَّهُمْ هَمَجٌ قَدْ بُدِّلُوا بِعُلُوِّ الْهِمَّةِ الْحَمَقا فَدَعْهُمُ عَنْكَ واعْلَمْ أَنَّهُمْ هَمَجٌ قَدْ بُدِّلُوا بِعُلُوِّ الْهِمَّةِ الْحَمَقا تَرْجَمَه: جب محلے كُوجوانوں كوديكھوكہ وہ روشائي اور ورق لے كُرنبيں چل رہے ہيں، اور نہ ہى انہيں بزرگول كے ساتھ على صلقول ميں ديكھ رہے ہيں جہال حديثول كا درس منظم انداز ميں ہوتا ہو، تو انہيں چھوڑ دواور جان لوكہ وہ صرف بھيڑ ہيں كہ جنہول نے بلند منى كوماقت سے بدل دیا ہے۔[الآداب الشرعية: 239]

امام مزنی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا: اے ابو ابراہیم! جاہوں کے نزد یک علم' جہالت ہے، جس طرح جہالت اہل علم کے نزد یک جہالت ہے، پھرامام شافعی رحمہ اللہ نے اپنا شعر پڑھا:

ومَنزِلَةُ السَّفِيهِ مِن الفَقِيهِ كَمَنزِلَةِ الفَقِيهِ مِن السَّفِيهِ فَهَذَا رَاهِدٌ فِي قُرْبِ هَذَا وهَذَا فِيهِ أَزْهَدُ مِنهُ فِيهِ إِذَا غَلَبَ الشَّقَاءُ عَلَى سَفِيهٍ تَقَطَّعَ فِي مُخالَفَةِ الفَقِيهِ لِذَا غَلَبَ الشَّقاءُ عَلَى سَفِيهٍ تَقَطَّعَ فِي مُخالَفَةِ الفَقِيهِ لِذَا غَلَبَ الشَّقاءُ عَلَى سَفِيهٍ تَقَطَّعَ فِي مُخالَفَةِ الفَقِيهِ لِرَجِمَةِ الكَفْقيهُ الشَّقاءُ عَلَى سَفِيهِ تَقَطَّع فِي مُحالَفَةِ الفَقِيهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالُ اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُلْفَى اللَّهُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُلُمُ الْمُعِيدُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُلَالُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللَّهُ الْمُعِلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلِيلُولُ الْمُعِلِيلُولُولُول

ایک شافعی فقیه محمد بن انحمین نے کہا:

تَعَلَّمْ يا فَتى والعُودُ غَضٌّ وطِينُكَ لَيِّنٌ والطَّبْعُ قابِلْ

ترجمہ: اےنو جوان! سیکھ لومضبوط باز واورمٹی کے زم ہوتے اس حال میں کہ طبیعت قبول کررہی ہو۔

امام ابن عبد البررحمه الله نے کہا: "امام ما لک سے روایت ہے کہ تھمان کیم نے اپنے بیٹے سے کہا: میرے بیٹے! علماء کی صحبت میں رہو، کیونکہ اللہ حکمت کے ذریعے دلوں کو ویسے ہی زندہ کردیتا ہے جیسے مردہ زمین کو آسمان کی بارش سے زندہ کردیتا ہے۔ آبامع بیان العلم وفضلہ: 106]

شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن رحمه الله نے کہا: جو دعوت کے میدان میں جانا چاہے اسے چاہیے کہ دہ پہلے علم سیکھے اور علماء کی صحبت اختیار کرے، تا کہ ججت و دلیل کے ساتھ دعوت کا کام کرے کیونکہ کسی پیشے کو وہ ہی جانتا ہے جواسے سیکھتا ہے، اور علوم کو وہ ہی سیکھتا ہے دوائل علم سے حاصل کرتا ہے، شاعر کہتا ہے:

ما کُلُّ مَن طَلَبَ المَعالِي نافِذًا فِيها ولا کُلُّ الرِّجالِ فُحولا ترجمہ:ایسانہیں ہےکہ جوبھی بلندی چاہےاسے مل بھی جائے اور نہ ہی ہرشخص ماہر ہوتا ہے۔

شیخ عمر بن ملیم سنے کہا: اور شیطان کی چال میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انہیں طلب علم سے روک دیا ہے، بس بیعلماء پر چاپلوسی اور بڑی کا الزام لگاتے ہیں اور ان سے علم حاصل نہیں کرتے، اور بہی علم نافع سے محرومی کا سبب ہے، کیونکہ علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں؛ چنانچہ جوان سے علم لینے میں بخیلی کرے گاوہ سیدالمرسلین کی میراث میں بخیلی وارث ہیں؛ چنانچہ جوان سے علم لینے میں خیلی کرے گاوہ سیدالمرسلین کی میراث میں بخیلی کرے گا، اور علماء اللہ کے دین پر امانت دار ہیں، اس لئے ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ انہیں سے علم حاصل کرے، کیونکہ عام مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ علماء سے سوال کریں اور ان کی بات مانیں۔

ارثاد باری ہے: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾"اہل ذكرسے يوچھوا گرتم جانتے نہيں' يعنى علماء سے حوال كرو۔

علامه ماوردی رحمه الله نے [نفرة الجهال من العلم وأهله] کے عنوال سے کھاہے:

"اوربسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ طلب علم کو یہ کمتر محصتے ہیں، اہل علم کو حقیر مانے ہیں اور ہر یہ یہ یہ جو چتے ہیں کہ جولوگ اس علم میں مشغول رہتے ہیں وہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں اور ہر چیز سے محروم ہوتے ہیں، چنانچہ جب یہ کو فی دوات دیکھ لیتے ہیں تواس سے برشگونی لیتے ہیں اور اگر کو فی کتاب دیکھ لیتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں، اگر کسی کو علم سے مزین دیکھ لیتے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، گویا کہ یکسی عالم کو آگے بڑھتا اور کسی جاہل کو پیچھے آتا نہیں دیکھ لیتے ہیں وہ عقل وعلم ہرا عتبار سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور ان سے کسی خیریا چھائی کی کوئی امید نہیں کی جاسکتی'۔ ادب الدنیا والدین: 50-51]

امام ابن القیم رحمه الله نے کہا: ابن القاسم سے روایت ہیکہ امام مالک رحمہ الله نے کہا: '' کچھ لوگول نے عبادت میں مشغول ہو کرعلم کو ضائع کردیا اور تلوارسے امت محمدید پر خروج کردیا، اگروہ علم کی اتباع کرتے توالیا مذکرتے''۔

#### ابن الجوزى رحمه الله نے كها:

''علم سے زیادہ اشر ف کوئی چیز نہیں، اور کیو بکر ایسانہ ہو جب کہ وہی دلیل اور رہنما ہے اسکے نہ ہو نے پر گمراہی ہے، شیطان کی مخفی چال میں سے یہ ہے کہ وہ انسان کو عبادت میں لگا کراس سے زیادہ افضل شیءعلم سے دور کرد ہے، یہاں تک کہ کچھلوگوں نے اپنی کتابوں کو دفن کر دیا اور انہیں دریابر دکردیا، کچھ صوفیوں نے ابلیس کی چال میں

پڑ کرا پینے تلامذہ کو قلم دوات سے منع کر دیا، پہال تک کہ جعفر خلدی نے کہا: اگر صوفی ہمیں چھوڑ دیتے تو ہم دنیا بھر کی اسناد لے آتے؛ میں نے ابوالعباس دوری سے ایک مجلس لکھر تھی تھی الیکن مجھے ایک صوفی ملا اور کہا: ورقے کا علم جھوڑ کرخرقے کا علم حاصل کرو، اور میں نے ایک صوفی کے پاس دوات دیکھی تو اس سے ایک دوسرے صوفی نے کہا: بھائی اپنی شرمگاہ جھیا لو، اور ثبلی کا ایک شعر پڑھا:

إذا طالبوني بعلم الوَرَقْ بَرَزْتُ عليهم بِعِلْمِ الخِرَقْ

تر جمہ: جب انہوں نے مجھ سے ورقے کاعلم طلب کیا' تو میں نے ان پرخرقے کاعلم ظاہر کیا۔

اوریہابلیس کی مخفی چال میں سے ہے،اورابلیس کا گمان ان پرسچ ثابت ہوا''۔[سید الخاطر:96-97]

اورابن الجوزی رحمه الله نے ایک دوسری جگه فرمایا: "پاک ہے وہ ذات جس نے مخلوق پران فقہاء اور علماء کے ذریعے احمان کیا جنہوں نے شریعت کو مجھا اور الله نے انہیں اس کابہتر بدلہ دیا، شیطان ان سے خوف کھا کر بھا گتاہے کیونکہ انہیں یہ کوئی تکلیف نہیں پہونچا سکتا، یہ تو صرف جا بول اور کم فہم لوگوں سے کھیلتا ہے، اور اسکی سب سے بڑی چال یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اس بات پر قانع کر دیتا ہے کہ وہ علم کو چھوڑ دیں، اسی پروہ انہیں چھوڑ تا بلکہ ان پر اس طرح غالب آجا تا ہے کہ وہ علم میں مشغول رہنے والوں پر ردو قدح کرنے لگتے ہیں، جبکہ الله کے رسول گائی ہی نے فرمایا ہے: "بَلِغُوا عَنِی ولو آیَةً"۔ میری بات پہونچا و گرچا یک ہی آیت کیوں نہو۔ اور جب کہ آپ کے دب کو تی تی سے فرمایا: (بلغ) تبلیغ کرو، چنانچہا گروہ علم نہیں حاصل کرے گا' تو شریعت کو لوگوں تک کیسے پہونچا ہے گا، زاہد کبیر بشر الحافی سے مروی ہے کہ انہوں نے عباس بن لوگوں تک کیسے پہونچا ہے گا، زاہد کبیر بشر الحافی سے مروی ہے کہ انہوں نے عباس بن

عبدالعظیم سے کہا: اصحاب الحدیث کی مجلس میں مذجاؤ ،اوراسحاق بن ضیف سے کہا: تم صاحب حدیث ہواس لئے تم میرے پاس دو بارہ مت آنا''۔[سیدالخاطر:253] امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا:''جس نے کتابوں کے اندر سے فقہ حاصل کی اس نے احکام کوضائع کردیا''۔[تذکرۃ المامح لابن جماعہ:87]

بعض سلف کہتے تھے: '' تحتاب پڑھ کرشنے بن جانا سب سے بڑی مصیبت ہے'۔
ان تمام اقوال سے علم کی اہمیت کا پہتہ چلتا ہے اور یہ کہ اسے بحج العقیدہ علمائے حبار
سے حاصل کرنا چاہیئے، اور دعوت کا بہانہ بنا کرعلم سے دور رہنا' یہ شیطان کی وہ چال ہے
جس میں وہ بہت سارے لوگول کو بھنسا تا ہے، اور عبادت میں مشغول ہو کرعلم کو چھوڑ دینا
غالی صوفیوں کا شیوہ ہے، کیونکہ یکسی کیلئے جائز نہیں کہ علمائے کرام سے علم حاصل کئے بغیر
دعوت وارشاد کا کام کرے۔

اخوانی جماعت میں غور وفکر کرنے والا یہ دیکھے گا کہ یہ بھی علم سے بجیب نفرت کرتے ہیں اور علماء کی مجلس سے بھا گئے ہیں، اگر کسی کی مجلس میں بیٹے بھی ہیں تو وہ انہی کی طرح حزبیت نے اندھا کر رکھا ہو، اور اخوانی جماعت کے اندر شرک و بدعات اور جن شرعی مخالفات کی بھر مار ہے وہ سب اسی جہالت کی بنیاد پر ہے جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا: اگر وہ علم کی اتباع کرتے تو ایسانہ کرتے ۔ اللہ سے دعاء ہے کہ وہ میں علم نافع جمل صالح اور قول وعمل میں اخلاص عطا کرے۔



#### چود ہوال ملاحظہ:

الیسی کیسٹول کو یتقتیم کرتے ہیں جن سے حکومت نے منع کردیا ہے، اور انہیں خوب سنتے ہیں جب کہ ان کی برائی خوب سنتے ہیں جب کہ ان میں حکمرانول کے عیوب کا اظہار ہوتا ہے، ان کی برائی ہوتی ہے جس سے آپس میں اور رعایا اور حکومت کے درمیان بخض وحمد کا سامان ہے: پیدا ہوتا ہے، اور بہی حکمرانول کی صریح نافر مانی ہے:

جب كه الله فرماتا م: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

تر جمہ: اےلوگو جوایمان لائے ہو!اللہ کا حکم مانواور رسول کا حکم مانواوران کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔



## نيدر بوال ملاحظه:

حضر میں بھی اخوانیوں کے یہاں امارت ہوتی ہے، اور بہت ہی دقیق تنظیم ہوتی ہے، اور بہت ہی دقیق تنظیم ہوتی ہے، چنانچہ یہا ہوتی ہے، چنانچہ یہا اسپے ممبر ول کو قیملی میں بانٹ دیتے ہیں اور ہر قیملی کا ایک صدر یا امیر ہوتا ہے، کوئی امیر کی اجازت کے بغیر سفر نہیں کرسکتا، اگر بلا اجازت سفر کرلیا تواسے سزایا لعن طعن مل سکتی ہے، اس طرح کی حرکت یہ ایک ایسے ملک میں کرتے ہیں جہاں اللہ کی شریعت اور اس کے حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔

لہذااے اللہ کے بندو! ان گراہ افکارسے دور رہو، ہمارے شیخ احمد مجمی حفظہ اللہ نے کہا: حزبی مناہج کے پیروکار حکمرانوں کو چھوڑ کر اپناالگ امیر چنتے ہیں اور کسی مجہول امیر سے بیعت لیتے ہیں جوسر اسر بے بنیاد ہے، اور اس کی دلیل یہ بتاتے ہیں کہ جب سفر میں امیر بنانا جائز ہے تو حضر میں بھی بنانا جائز ہے، اولویت کے باب سے انہوں نے قیاس کیا ہے کہ جب چند مختصر ایام کے لیے ایک چھوٹے سفر میں جائز ہونا چاہئے جبکہ یہ قیاس باطل ہے چند وجو ہات سے:

- الله شارع ہے اوراس کے رسول ٹاٹیا آئیا اس کے مبلغ ہیں، اب اللہ اوراس کے رسول ٹاٹیا آئی اس کے رسول ٹاٹیا آئی کے رسول ٹاٹیا آئی کے سازی کرے ایسی جیز میں جس کی اجازت اللہ اوراس کے رسول ٹاٹیا آئی نے نہ دی ہو۔
- سفراور حضرییں فرق واضح ہے، جسے ہرکوئی جانتا ہے، چنا نچہ جو حضرییں ہوتے ہیں وہ امیر عام یعنی حالم سے جوئے ہیں اس لئے ان کے لئے دوسراامیر بنانا جائز نہیں، ورندانار کی اور ہڑ بونگ پھیل جائے گی، اور اللہ کی شریعت ایسی بیوقو فاندامور سے پاک ہے چہ جائیکہ ایسے امور کی اجازت دے، بلکہ اللہ کی شریعت حاکم کے خلاف خروج کو حرام کرتی

ہے، گرچہوہ حائم فائق وظالم ہو،اس تعلق سے بہت سی احادیث موجود ہیں ۔

شریعت میں امیر بنانے کا حکم صرف سفر کے ساتھ خاص ہے، بلکہ اسی میں محصور ہے؛ جیسا کہ اللہ کے رسول تائیلی تائیلی تو ایک کو مصور ہے؛ جیسا کہ اللہ کے رسول تائیلی تائیلی تو ایک کو امیر بنالیں''۔

حدیث کے اندر نکلنے کی شرط ہے، گویا اگر سفر پر نگلیں تو امیر نه بنائیں، اسی طرح ابن عمر ؓ کی حدیث میں آیا ہے:'' تین آدمی اگر کسی صحراء میں سفر پر ہوں تو انہیں ایک امیر چن لینا چامیئے''۔

علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ (۳۱۴/۳) کے اندر کہا: یہ حدیث متابعت کی بنا پر صحیح ہے، اور اس حدیث سے واضح ہے کہ نثارع نے امیر بنانے کی اجازت صرف سفر میں دی ہے، اب اگر کوئی اس سے حضر میں امیر بنانے پر استدلال کرے تو وہ جاہل ہے اسے اللہ کی شریعت کا کوئی علم نہیں۔



## 🔾 سولهوال ملاحظه:

یہ ایسی کتابوں کوتقیم کرتے ہیں جن کے اندرعقائد میں گمراہی اورضلالت بھری ہوتی ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ انہیں کے ایک سرغند نے عاسی کی تتاب "التوهم" کچھولوگوں پرتقیم کر دی جس کے اندر صرف توہم پرستی اور خرافات بھرے ہوئے تھے۔ امام ابوزرم رحمه الله سے محاسی کی تنابوں کے بارے میں یو چھا گیا تو کہا: '' ان حمّابوں سے دور رہو، بہ کتابیں گمراہیوں اور خرافات سے بھری ہوئی ہیں، تمہارے لئے دوسری تنابیس کافی ہیں،کہا گیا: ان تنابول میں عبرت ہےتو فرمایا: جس کے لیےاللہ کی مختاب میں عبرت نہیں اس کیلئےاس میں بھی عبرت نہیں، پھر کہا بکس قدر لوگ بدعتوں کی طرف بھا گ رہے ہیں'۔ [ تہذیب العہذیب: 117/2] ابوالقاسم نصراباذی نے کہا: مجھے بہتہ چلا کہ حارث محاسبی نے کسی چیز میں کلام کمیا توامام احمد نےاسے چھوڑ دیا، چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تواس کا جناز ہ صرف چارلوگوں نے پڑھی۔ اسی طرح اخوانی بعض ایسی کتابول کوتقیم کرتے ہیں جن سےعلماء نے ڈرایا ہے جیسے كتاب[المنهج الحركي في السيرة النبويه] اور [الدعوة فريضه شرعيه]، ان دونول تتابول كومشهور حن سلمان في اپني كتاب [كتب حدر منها العلماء] يس ذ کر کیا ہے، اس طرح سے [فی ظلال القرآن]کہ جس کے اندرعقدی مخالفات بھرے

پڑے ہیں،اس کے خلاف بہت سی تما بیں کھی گئی ہیں جن کے اندراس کی خامیوں کو دکھایا گیاہے،ان کے علاوہ اور بہت سی تما بیں ہیں جن میں شرک و بدعات اور شرعی مخالفات بھری پڑی ہیں،اوران اخوانیوں کے پاس ایسی تما بیں بھی پاؤ گے جن میں حکام کے خلاف باتیں بھری پڑی ہیں۔

انہیں میں وہ تنابیں بھی شامل ہیں جنہیں یہ پھیلاتے ہیں جن کے اندرسلفیوں پرحملہ

کیا گیا ہوتاہے، یہ الیبی کتابول کو لے کراڑ جاتے ہیں اور بڑے پیمانے پر پھیلاتے ہیں، بلکہ مجھے یاد ہے ان میں سے ایک شخص میرے پاس قبلولہ کے وقت ظہر کے بعد آیا کچھالیبی کتابول کو لے کرجن کے اندر نئے طریقے سے سلفیت پر حملہ کیا گیا تھا، اس نے مجھے ایک نسخہ دیا، دیکھا تو اس کتاب کے اندر صرف سلفیول پر نقد کیا گیا تھا اور نئے طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تھا اور ان کے طریقے سے ان پر حملہ کیا گیا تھا اور ان پر جمو لے الزامات لگائے گئے تھے۔

بنابریں اخوانیوں کو چاہیئے کہ وہ اللہ سے تو بہ کریں ، اہل بدعت کی کتا بول کو پھیلانے اور انکا د فاع کرنے سے باز آئیں ، نٹوس حزبیت کو چھوڑ دیں ،سلف کی کتا بول کو لازم پکڑیں جیسے امام احمد ، شنخ الاسلام ابن تیمیہ ، ابن القیم اور امام محمد بن عبد الوہاب وغیر ہ کی کتابیں جو کتاب وسنت کے مطابق سلف کے نہج پر قائم ہیں ۔

شخ الاسلام ابن تیمیدر حمد الله نے فرمایا: "ہروہ شخص سرا کامتی ہے جواہل بدعت کی طرف خود کومنسوب کرے، یاان کادفاع کرے، یاان کی تعابول کی کتابول کی بڑائی بیان کرے، یاان کی مدد کرے، یاان کی تعابول کی بڑائی بیان کرے، یاان کی مدد کرے، یاان کے بارے میں کلام کرنے کو ناپیند کرے یاان کے لئے معذرت پیش کرے کہ وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا، یا کہے کہ اس فرح کی معذرت اہل بدعت کے حق میں ایک جاہل یا منافق ہی پیش کرسکتا ہے؛ بلکہ ہروہ شخص سرا کامتی ہے جواہل بدعت کے حق میں ایک جاہل یا منافق ہی پیش کرسکتا ہے؛ بلکہ ہروہ شخص سرا کامتی ہے جواہل بدعت کے خلاف کارروائی کرنے میں مدد نہ کرے؛ کیونکہ ان کی سرگرمیوں کو جانتا ہواوران کے خلاف کارروائی کرنے میں مدد نہ کرے؛ کیونکہ ان کے خلاف کارروائی کرناعظیم واجبات میں سے ہے؛ کیونکہ انہوں نے عقلوں کو فاسد کردیا ہے، دین کو بگاڑ کر پیش کیا ہے، مثائح، علماء، امراء اور حکم انوں کی صورت کو لوگوں کی نظروں میں مسخ کرکے رکھ دیا ہے؛ دراصل بیز مین میں فیاد مجانے والے اور لوگوں کو الله کے راستے سے روکنے والے ہیں'۔ آ جموع قادی: ۱۳۲/۲:

## نتر ہوال ملاحظہ:

جھوٹی قسیں کھا کرتقیہ کرتے ہیں،اور بیاخوانی منہج کی سب سے واضح نشانی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ اور دھوکے پر قائم ہے،اور جس چیز کی بنیاد جھوٹ پر ہووہ ،ہت جلد گرجاتی ہے۔

یہ صفت ان کے تعلق سے معروف ہے، وہ اپنی تقریروں میں حکمرانوں کی تعریف کرتے ہیں،اورا گران کرتے ہیں،اورا گران سے کوئی عالم پوچھتا ہے کہ کہا تم اخوانی ہو؟ تو وہ بھاری قبیں کھا کر کہتا ہے کہ وہ اخوانی نہیں ہے، جبکہ وہ اخوانی ہو تا ہو ہ بھاری قبیں کھا کر کہتا ہے کہ وہ اخوانی نہیں ہے، جبکہ وہ اخوانی ہو تا ہے،اس طرح وہ عجیب جبوٹ بولتے ہیں،اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ علمائے تعمین اور اہل حق کے خلاف جبوٹے قبے اور کہانیاں گڑھ کرلاتے ہیں اور کہتے ہیں:ہم دعوت کی مصلحت میں جبوٹ بولتے ہیں، کیکن ہم ان سے کہتے ہیں:

کیلی چیز: کیاتم چاہتے ہوکہ ہم تمہارے خلاف جھوٹ کی حرمت پر دلیلیں پیش کریں کہ یک کی ہے۔ یک بیار ہوگا۔ یک بیر ہوگا۔ یک بیر ہوگا۔

**﴿ دوسری چیز:** تمہارایممل منافقوں کی طرح ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایاہے:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشُهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

۔ منافق یقینا جبوٹے ہیں ۔انھول نے اپنی شمول کو ڈھال بنالیا،پس انھول نے اللہ کی راہ سے روکا ۔یقینا پیلوگ جو کچھ کرتے رہے ہیں براہے ۔

اورانہیں کے اوصاف کے بارے میں اللہ کے رمول تافیار نا نے فرمایا:

"آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اوَتُمِنَ خَانَ" - اسْجِي بارى:33 سُجِيم ملم:259]

تر جمہہ: منافق کی علامتیں تین ہیں ۔جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے اس کےخلاف کرے اور جب اس کوامین بنایا جائے تو خیانت کرے ۔

تیسری چیز: تمہارایمل روافض کی طرح ہے جن کامنہج تقیہ اور دھوکے پر قائم ہے، اور اس میں کو کی تعجب نہیں؛ کیونکہ اخوانی رہنما شیعہ سنیوں کے درمیان تقارب اور استحاد کی کوششش کرتے رہے ہیں۔

﴿ پُوَ کُی چیز: کیایہ ہیں پہ کہ جموٹ صرف تین مالتوں میں جائز ہے: مالت جنگ میں، اپنی ہوی کے ساتھ، آپس میں سلح کراتے وقت، آخریہ باتیں تم سے کیوں پوشدہ ہیں۔

﴿ پِا نِجُو مِن چیز: اللہ نے ہمیں جموٹوں کے ساتھ چلنے سے منع کیا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے؛ ارشاد باری ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّاحِقِين ﴾ [مورہ التوب: ١١٩]

ترجمہ: اے لوگو جوا بمان لائے ہو! اللہ سے ڈروا در سیچلوگوں کے ساتھ ہوجاؤ۔

کی چھٹی چیز: تمہارے کہنے کے مطابق تم حق پر ہو پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے وہی سازش کرتا ہے، وہی عموماً رازوں کو چھپا تا ہے، آخر دین میں وہ کونسی بات ہے جو چھپانے کے لائق ہے؟!!

## 0 المحار ہوال ملاحظہ:

ان کے نہج کو چھوڑ کر جوسلف صالح کے نہج پر آجائے اسے دھمکی دیتے ہیں،اور جب وہ ان کی پول کھولنا شروع کرتا ہے تو اس کے خلاف الزامات لگانا شروع کرتے ہیں۔

ایک شخص جوان کے ساتھ لمبی مدت تک رہا پھران کا ساتھ چھوڑ دیا،اس نے مجھ سے بتلایا کہ پھر میں ایک بڑے اخوانی کے پاس گیا تواس نے کہا:اگرتم نے ہمارے بارے میں کچھ بھی لکھایا بولا تو ہم تمہار سے خلاف الزام لگائیں گے۔

میں اس بھائی سے اوراس طرح کے دوسرے و اوگ جونہج حق کی طرف آگئے ہیں ان سب سے کہوں گا: اس اخوانی منہج کو بے نقاب کرواوراس سے لوگوں کو ڈراؤ ،اوراللہ کے سواکسی سے مہ ڈرو،اوریہ جان لوکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گاتمہیں کوئی تکلیف نہیں پہونچے گی، جہال تک الزامات کی بات ہے تو یہ اخوانیوں کے یہاں معروف ہے۔



#### 0انيسوال ملاحظه:

جماعت کے اندروہی مناصب کی تقییم کرنائمی کو مبتدی اور کسی کو منقدم کہنائمی کو صدر اور کسی کو امیر ماننا اور یہ سب کچھالیے ملک میں جہاں اللہ کی شریعت اور اس کے حدود کا نفاذ ہوتا ہو، اور ان کے یہ مناصب فوجیوں کی طرح ہوتے ہیں، کہ جس طرح ان کا منصب او پر جاتا ہے اسی قدریہ جماعت کے رازوں سے واقف ہوتے ہیں۔

احمدر بیع عبدالحمید نے اپنی کتاب کے اندر کہا: "اخوانیوں کے یہال فیملی نظام اہم تربیتی عبدالحمید نے اپنی کتاب کے اندر کہا: "اخوانیوں کے یہال فیملی نظام اہم تربیتی نظام پر قائم ہے، یہ ایک یونٹ ہوتی ہے جو دس افراد پر شمل ہوتی ہے، ہر فیملی کا ایک ذمے دار ہوتا ہے، ہر دس قبیلہ مل کرایک رھط بنتا ہے، ہر فیملی قبیلہ ہوتا ہے، جس کا ایک ذمے دار ہوتا ہے، ہر دس قبیلہ مل کرایک رھط بنتا ہے، ہر فیملی ایپ ممبرول کے گھرول میں اجتماع کرتے ہیں کیے بعد دیگرے، جہال ہر ممبر اپنی سرگرمیال پیش کرتا ہے'۔ [الگرالتر بوی دقیمیقاتہ: 188]



#### • بيبوال ملاحظه:

اچھائیوں اور فامیوں کے درمیان مواز نے اور مقابلے کامنہج جسے اخوانیوں نے اپنارکھاہے، چنانچہا گرکوئی ان کے عقدی یامنہجی فامیوں کو واضح کرتا ہے تو یہ کہنے لگتے ہیں: فامیوں کے ساتھ اچھائیوں کو بھی بیان کرنا چاہیئے۔

سوال: اس تعلق سے شیخ ابن بازر حمداللہ سے سوال کیا گیا: کچھ لوگ ایسے ہیں جو موازیہ کی بات کرتے ہیں یعنی جب آپ کسی بدعتی پر نقد کریں تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس کی اچھائیوں کو بھی بیان کر دیں تا کہ اس پرظلم نہ ہو؟۔



# 0 كيسوال ملاحظه:

دھرنادینااورمظاہرہ کرنااوراسے دعوت کیلئے لاقتوراسلوبشمجھنا، جبکہ بیٹی چیز ہے جو کافروں سے لیگئی ہے۔

شخ ابن بازرهمهاللهاس كے خطرے كو واضح كرتے ہوئے بيان كرتے ہيں:

''مظاہر سے خواہ عور تول کے ہول یامر دول کے ان سے کچھ علاج ہونے والانہیں،
ان سے صرف شر وفتن کے درواز ہے کلیں گے ،کسی پر ظلم ہوگا تو کسی پر ناحق زیادتی،
السے مواقع پر شرعی اسباب اپنانا چاہیئے، جلیے خط و کتابت اور نصیحت، بہتر طریقے سے خیر کی طرف بلانا، یہی اہل علم کا شیوہ ہے، اسی پر صحابہ اور تابعین عمل کرتے تھے، کہ وہ سیدھا حاکم سے مل کر بات کرتے تھے اس کو ضیحت کرتے تھے باس سے خط و کتابت کرتے تھے، نہ کے منبر ول پر تشہیر کرتے ہے۔ اس کو نصیحت کرتے تھے اس کو نصیحت کرتے تھے، نہ

شیخ ابن ب**از رحمہ الله** دعوت کے بہترین اسلوب اور فاسد اسلوب پرگفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"اچھااسلوب قبول تق کے لیے بہتر ہوتا ہے، جبکہ برااسلوب تق کے مذقبول کرنے،
فتنول کے ابھار نے اورظلم وزیادتی کا سبب ہوتا ہے، اور بیسب چیزیں ہم مظاہر ول
میں دیکھتے ہیں، دعوت کے میدان میں یہ بہت برا ہے، اس سے بھی اصلاح نہیں
ہوسکتی، صحیح طریقہ زیارت اور خط و کتابت ہے کہ اسی طریقے سے حاتم، امیر یا شیخ قبیلہ کو
نصیحت کی جائے، مذکہ تشدد اور مظاہر ول کے ذریعے، نبی پاک ساتھ الیہ مکہ کے اندر
سا اسل تھے مگر بھی بھی مظاہر ہ نہیں کیا، اور مذہ ک کسی کو دھمکی دی، مذہ ی کسی کو قتل کیا اور مہد ہی کسی کو تقصان بہونجایا، کیونکہ یہ اسلوب دعوت اور داعیوں کو نقصان

پہونچائے گا، دعوت کے کامول میں رکاوٹ ہوگی، رعایا اور حکام کے درمیان دشمنی ہوگی، اس لئے دعاۃ کو چاہیئے کہ وہ انبیاء اور رکل کا طریقہ اپنائیں، گرچہ اس میں وقت لگے، یہ طریقہ اس عمل سے بہتر ہے جس سے دعوت کونقصان پہو پنچے یا دعاۃ کو تنگ کیا جائے''۔ [مجلۃ البحوث الاسلامیہ:210]

لہذا نیخ کی بات پرممل کرواوران باغیوں انقلا بیوں کی با توں سے دھوکہ مذکھاؤ۔



## ○ پائيسوال ملاحظه:

اخوانی منهج کے سرغنول کا اپنے پیروکاروں کوخروج و بغاوت اور انقلابات کی تربیت دینا،اوریہ بہت،ی خطرناک امرہے، خاص طور سے پر بیت تربیت تربیت خیموں میں ہوتی ہے۔
اس لئے حکومتی ذھے داروں پر ضروری ہے کہ وہ ال خیموں اور مراکز کی نگر انی ایسے علماء کوسونییں جوعقیدہ اور دعوتی منہج میں سفی ہول،اور وہ سنفی علماء ہی سے مشورہ لیں ۔
منتخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا: ''اخوانی حضرات بحران کا فائدہ اٹھا کر حکومت تک پہونچنا جا ہے ہیں'۔

شخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ في اخواني منهج پرنقد كت موسع كها:

"اخوانیول کی ایک بہت بڑی بہچان یہ ہے کہ ان کے نز دیک دعوت کااصل مقصد حکومت تک بہونچنا ہے، اور اخوانیول کے منہج سے یہ بالکل واضح ہے کہ دعوت کا اصل مقصد حکومت تک پہونچنا ہے، اور اخوانیول کے نام المانات واڑھا کی بلاد الحرین ]

سنیں سیدقطب کا منہج جوانقلاب و بغاوت کا طریقہ ثابت کررہے ہیں، اوراس کی شجیع کی کررہے ہیں، اوراس کی شجیع کی کررہے ہیں، کہتے ہیں: 'نہماری باتوں سے یہ ثابت ہوگیا کہ اسلام کے اندر جہاد کا مقصدان نظاموں کی بنیاد ول کو گرانا ہے جواس کے مبادئیات کے خلاف ہوں، اورالیسی حکومت کا قیام ہے جواسلام کی بنیاد ول پر قائم ہو، اورالیسے اسلامی انقلاب کو لانا ہے جوکسی ایک خطے میں یہ ہو، بلکہ پوری دنیا میں ہو، یہی ہمارا بلندمقصد ہے، اب مسلمانوں اور اسلامی جماعتوں کے ارکان کیلئے ضروری ہیکہ وہ اسپنے اسپنے ملکوں کے نظاموں کو مٹا کر انقلاب بریا کریں'۔ [ ملال القرآن: 2/ 1057]

اخوانی مفکرسعیدحوی نے کہا:'' دنیا کومعلوم ہونا چاہیئے کہ ہم اس کے ساتھ کیسا بر تاؤ

\_\_\_\_\_\_ كريس كے جب اقتدارتك پېرخييں گئے'۔[المرش الى دعوة الاخوان:14]

اخوانی لیڈرول کے مذکورہ بیانات سے واضح ہے کہ بیصر ف انقلاب اور حکومت تک پہو پخنے کاخواب دیکھتے ہیں، بالکل ہی تہیں کے مرشداور بانی حن بنا کا بھی تھا، جو کہتے ہیں: 'خوانی کسی بھی چیز کے خلاف اقدام کرنے سے پہلے قوت کا استعمال کرتے ہیں، اور انقلاب اس کا سب سے متشد دمظہر اور علامت ہے، اخوانی اسے بڑی دقت نظری سے دیکھتے ہیں۔ آگے کہا: ان سوال کرنے والوں سے میں کہوں گا کہ اخوانی اسی وقت قوت کا استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ ند دے، اور جب انہیں استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ ند دے، اور جب انہیں کیسے کی خوات کا استعمال کرتے ہیں جب اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ ند دے، اور جب انہیں کے علاوہ کوئی دوسری چیز فائدہ ند دے، اور جب انہیں کرکے معز ز ہول گے، پھر وہ الٹی میٹم دیں گے اور انتظار کریں گے، پھر عزت کرکے معز ز ہول گے، پھر وہ الٹی میٹم دیں گے اور انتظار کریں گے، پھر عزت کرکے معز ز ہول گے، پھر وہ الٹی میٹم دیں گے اور انتظار کریں گے، پھر عزت کریں گے اور اسپنے اس موقف کے دفاع میں ہر نتائج کو بخوشی ورضا بر داشت کریں گے: [مجمودر سائل حن البنا: 135]

حن بنا کہتے ہیں: 'کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیاا خوانیوں کے نہج میں حکومت کا قائم کرنا اور اسکا مطالبہ کرنا ہے، اور اس کا کیا وسیلہ ہے؟ میں ان سوال کرنے والوں کو جرت میں ڈالنا نہیں چاہتا، چنا نچہ میں کہوں گا: اخوانی اپنے پلانوں کے حساب سے اسلام حنیف کے مطابق اپنے ایجنڈوں پر گامزن ہیں، اور اخوانیوں کے نزدیک حکومت کا قائم کرنا ایک رکن ہے، جس کی تنفیذ دعوت کی طرح ضروری ہے، بہت پہلے خلیفہ ثالث نے کہددیا ہے: اللہ تعالی حاکم کے ذریعے ایسی چیزوں کو قابو میں کرلیتا ہے جہیں قرآن سے قابونہیں کرتا، اور نبی کا شائیل نے حکومت کو اسلام کا ایک کرا بتایا ہے'۔

[ مجموعه رسائل حن البنا:116 ]

اس تعلق سے سن بنا کہتے ہیں:

''ممکن تھااصلاح پینداوراسلام پینداحباب صرف وعظ فصیحت پرقانع ہوجاتے اگر عکمران اللہ کے احکام کو نافذ کرتے ،مگر حالت جب اس طرح ہے کیملی طور پر اسلامی شریعت کا کوئی وجو دنہیں ،ایسی صورت میں اصلاح پینداوراسلام پینداحباب کا حکومت کے مطالبے سے خاموش رہنا اسلامی جرم ہے ،ضروری ہے کہ پیلوگ کھڑے ہول اوران لوگوں کے ہاتھ سے تنفیذی قوت (حکومت) کو چین لیس جو دین عنیف کے احکام کو نہیں مانے''۔ [مجموعہ رمائل حن البنا: 1]

اور[العقبات: ٣٢٨/٢] نامي كتاب كيمصنف كهته بين:

"اور جب اخوان المسلمون مسلمانوں کے درمیان مشہور ہوجائیں گے اور ان کی تحریک امت مسلمہ کے دلول میں گھر کرجائے گیاس وقت تنفیذ کا آخری مرحلہ آئے گا"۔ میرے مسلمان دوستو! اس لئے ان کے اسالیب سے آگاہ رہو،اور انکے پیچھے غافل ہوکرنہ پڑو،اور انکے روزہ ونماز کی کھڑت سے دھوکہ نہ کھاؤ، نبی پاک ٹاٹی آئے نے خوارج کے بارے میں فرمایا ہے:

"يُصَلُّونَ كَمَا تُصَلُّونَ ويَقْرَءُونَ القُرْآنَ، لاَ يُجَاوِذُ حَنَاجِرَهُم"
ترجمہ: وہ ویسے بی نماز پڑھتے ہیں جیسے تم پڑھتے ہو، وہ قرآن کے صرف لفظ پڑھیں
گے لیکن قرآن ان کے طق سے نیج نہیں اترے گا۔

ان کی پیٹیانیوں پر بکریوں کے گھٹنے جیسے نشان ہوں گے مگر پھر بھی وہ اہل اسلام کو (کافر کہہ کر)قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیئیے جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پارٹکل جاتا ہے۔اللہ ہم سب کو صراط ستقیم پر گامزن رکھے۔

# نميئسوال ملاحظه:

الیسی خلافت راشدہ کی دعوت جوسر ف آخری زمانے میں آئے گی،اوراس کے لئے نوجوانوں کو ابھارنااور گمراہ کرنا،اوریہ ملاحظہ پہلے سے مربوط ہے۔

اخوانی منہج کے بانی کہتے ہیں:'' تمام عالم اسلامی کے اندرملی طور پر رابطہ قائم کرنا گم کر د ہ خلافت کے تعلق سے ایک تمہید ہوگی''۔

اخوان اورخلافت کے عنوان سے مزید کہتے ہیں:''اخوانیوں کے بیہال خلافت کی واپسی ان کے نبج میں شامل ہے'۔[مجموعہ رسائل حن البنا:178]

ایک دوسرے اخوانی مفکر محمد عبد الحلیم کہتے ہیں:

"مصر کے اندراخوانی جماعت کی آواز سے بڑھ کرکوئی آواز نہیں، اسکے ہاتھ سے مضبوط کوئی ہاتے نہیں،ان کی باتوں کی تاثیر ہی مضبوط کوئی ہاتے نہیں،ان کی باتوں کی تاثیر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کی جماعت صرف مصر ہی نہیں بلکہ بمن اور دوسر مے ممالک میں پھیل گئی اور بعض ملکوں میں تو انکی حکومت بھی قائم ہوگئی، اسکا مطلب یہ ہوا کہ تمام عرب ممالک یکے بعد دیگر ہے اس جماعت کے قبضے میں آجائیں گے،اور اس طرح اسلامی حکومت کی بنیاد پڑجائے گئی"۔[الاخوان احداث صنعت الناریخ: 1/435]

شیخ احمد مجمی رحمہ اللہ نے کہا:''خلافت ضرور قائم ہوگی،لیکن جب اللہ چاہے گا، اور اعادیث سے بہتہ چلتا ہے کہ بیخلافت امام مہدی کے ہاتھ پر قائم ہوگی جوعیسی بن مریم کے نزول کے لئے راسة صاف کریں گے۔

اخوانیوں کے مذکورہ اقوال سننے کے بعد میں کہوں گا: کیاانبیاء کے دعوتی منہج میں خلافت کی طرف دعوت دینا بھی شامل رہا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے کہ تمام انبیاء کرام نے

توحید باری تعالی اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی ہے، کسی بنی یا رسول کے بارے میں یہ ہیں معلوم کہ اس نے خلافت کی طرف دعوت دی ہو۔

اسی طرح کیا آپ نے بھی یہ نایا پڑھا کہ علمائے اسلام میں سے بھی نے بھی خلافت کے قیام کے لیے دعوت دی ہو؟ میں وہی کھول گا جوعبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے کہا تھا:"إِتَّبِعُوا وَلَا تَبتَدِعُوا فَقَد کُفِیتُم"۔اتباع کرو،نئی چیزا یجاد نہ کرو، بھی تمہارے لئے کافی ہے۔[منن الداری: 80/1]

اورجيبا كەفرمايا:

"سنو! کوئی کسی کی دین میں تقلید مذکر ہے، اگرایمان لایا ہے تو مومن ہے اور اگر کفر کیا تو کافر ہے، اگر تقلید کرو، زندے کی نہیں، تو کافر ہے، اگر تقلید کرو، زندے کی نہیں، کیونکہ زندہ پر فتنے سے مامون نہیں رہا جاسکتا"۔ اسن الیہ تی الکری: 180/1 چنا نجے اسلاف کی باتول پر عمل کرو، اور ان حزبیول کے نیج سے دھوکہ نہ کھاؤ۔



#### چوبیبوال ملاحظه:

کم عمر بچوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ تنہائی میں ملنے سے گریز یذکر نا،اور پرسلف کے عمل کے خلاف ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نے اپنی متاب [الاستهامة] میں ذکر کیا که ابو القاسم قیری نے اپنے رسالے میں کہا:"اس طریقے میں سب سے بڑی آفت نوعمر بچوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے'۔[الاستامة:459/1]

امام بیوطی رحمه الله نے بدعت پر کلام کرتے ہوئے کہا:''اسی میں نوعمروں کے ساتھ مل کرر ہنا ہے،اورسلف اس بارے میں بڑی احتیاط سے کام لیتے تھے،اورنوعمروں سے ملنے جلنے کو شیطانی جال سمجھتے تھے''۔[الامر بالمعرون دانہی عن المئر : ۹۲،۹۵]

ابوبکردازی بیان کرتے ہیں: ابو یوسف بن الحین نے کہا: '' میں نے علوق کی آفتوں کے بارے میں غور کیا تو یہ بھھا کہ یہ کہاں سے آتے ہیں، صوفیوں کو دیکھا نوعمروں کی صحبت سے پایا، یکی بن معین نے کہا: کسی نوعمراڑ کے نے میری صحبت کی چاہت کبھی نہیں کی، اسی طرح امام احمد نے بھی کہا، اور امام سفیان ایک بارحمام کے اندر گئے تو وہاں ایک خوبصورت اڑکا تھا تو کہا: اسے یہاں سے نکال دو، میں ہرعورت کے ساتھ کئی کئی شیطانوں کو دیکھتا ہوں، اور ہراڑ کے کے ساتھ کئی کئی شیطانوں کو دیکھتا ہوں، پھر امام سیوطی نے کہا: جوعلم نہیں عاصل کرتا وہ بھٹکتا رہتا ہے، اگر علم عاصل ہوجائے اور عمل نہ ہوتو مزید بھٹکے گا، اور جوشرعی ادب کا استعمال کرے جیسے اللہ عاصل ہوجائے اور عمل نہ ہوتو مزید بھٹکے گا، اور جوشرعی ادب کا استعمال کرے جیسے اللہ تعالی کا قول: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ یَکُفُنُوا مِنْ أَبْصَادِ هِمْ ﴾ [سورہ النور: ۳۰] مومنوں سے کہد دیجیئے ابنی نگا ہوں کو نیچی رکھیں۔

جس نے شروع ہی میں اپنی نگاہ کو پنجی کرلیا وہ محفوظ ہوجائے گابعد کے شکل حالات میں ، نوعمر لڑکوں سے ملنے جلنے سے منع کیا گیاہے، اور علماء نے اس کی وصیت کی ہے، اس لئے کوئی دھو کے میں ندرہے، کیونکہ جھکا وَ اس طرف زیادہ ہوتا ہے، اور ہلاکت بھی اس میں زیادہ ہے، اس ضمن میں جو بھی وارد ہے اس کے استقصاء کا پیمقام نہیں ہے بہال صرف اسے بدعت میں شمار کرنا مقصد ہے۔



# ن چيسوال ملاحظه:

سرکاری اہلی کارول اور بڑے ذمیداروں کو یہ گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں،
پاپلوسی کرکے ہر حال میں ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکاری نشاطات
میں اس کاساتھ دیتے ہیں یا کم از کم خاموش رہتے ہیں، ایسی صورت میں حکام اور
سرکاری ذمیداروں کو چاہیئے کہ وہ ان کے اسلوبوں کو بجھیں اور ان کے بارے میں
سلفی علماء سے مشورہ لیں۔

شيخ صالح آل الشيخ رحمه الله في اخوانيول يرنقد كيساق ميس كها:

"یہ جس شخص کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوگا اس کا تقرب حاصل کرتے ہیں، اور اپنی حقیقت نہیں بتاتے، اس طرح یہ ایک اعتبار سے باطنی ہیں، ان کا معاملہ محفی رہتا ہے، ان میں سے بعض ایسے پائے گئے جو ایک زمانے تک کسی شخ کی صحبت میں رہام گرشنخ کو اس کی حقیقت کا پہتر نہ چلا'۔



## O چھبیسوال ملاحظہ:

سفراور حضر ہرموقع پر گیت اور گاناسننا جو کہ صوفیوں کی گیتوں کے مثابہ ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ اجتماعی طور پر سنتے ہیں، جو کہ حقیقت میں عمّاب اللہ اور سنت رسول سے فافل کرنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جوان گانوں کوئن کررونے لگتے ہیں، بلکہ بھی بھی گانے والوں کو مختلف جگہوں سے بلایا جاتا ہے، جس سے اپنی راتوں کو گانوں اور گیتوں سے زندہ کرتے ہیں، بالکل گانوں کی محفل کی طرح، بلکہ ان میں سے بعض گانوں میں دف بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہان گانوں کی میان گانوں کی میان گانوں کی میان گانوں کی تیاری میں کافی وقت ضائع کرتے ہیں۔

قديم اخواني مفكر يدقطب نے [اناشيد محمود ابو الوفاء الدينيه للاطفال] كم مقدم ميں كها:

"دینی تحریک کے احیاء کے لیے موجود ہ دور میں اس طرح کسی قوت کاظہور نہیں ہوا تھا، ثاعرابوالو فائجمود بچول کے لیے ان گیتوں کو لکھ رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ بچول کے دلول میں ایمان کو بٹھا دیں، انہیں پتہ ہے کہ شاعر اپنے الحان اور لطیف گانوں کے دلول میں جلدی اثر کرتا ہے، اور یہ گانے تہذیب گانوں کے ذریعے چھوٹے بچول کے دلول میں جلدی اثر کرتا ہے، اور یہ گانے تہذیب وتر بیت کیلئے کافی مفید ہیں، صوفی شاعر کا ارادہ ہے کہ چھوٹے بچول کی زبان صاف ہوجائے، اور انکے دل مجبت سے بھر جائیں، نماز میں، قیام میں، زکاۃ اور تج میں، لیلۃ القدر میں، ہجرت اور اسراء ومعراج میں، اسکے بعدع بیت میں وہ بھی فصاحت کے ساتھ، جس میں کہ اللہ کی محتاب ہے، تا کہ اس کے معانی دلوں میں بیٹھ جائیں، میں ان کلمات کے ذریعے لوگوں کے سامنے ان گانوں کو پیش نہیں کر رہا، لوگ اسے اچھی طرح جاشے کے ذریعے لوگوں کے سامنے ان گانوں کو پیش نہیں کر رہا، لوگ اسے اچھی طرح جاشے

ہیں اس کے مختلف ایڈیشنوں میں، اور بہت سے لوگ تو اسے زبانی یاد رکھتے ہیں کون کے ساتھ، میں صرف یہ لکھنا چاہتا ہوں کہ یہ شاعر تحریک احیاء کے ہراول دستے میں شامل ہے، اسی وقت سے جب یہ تحریک اٹھی ہی نہیں تھی، یہ شاعراس راستے کے اختیار میں ملہم ہے، جس کا نور آفاق میں بکھرا ہوا ہے، یہ جدید ایڈیشن احیاء اسلامی کی تحریک کے بعض کارکنان کی رغبت سے عمل میں آیا، تا کہ اخوانی بچاس سے فائدہ اٹھائیں، یا ان لوگوں کے بچ بھی جو چاہتے ہیں کہ ان کے بھی بچا بمان کے ساتے میں زندگی گراریں اور دینی روح کی چاشتی محسوس کریں، اور مجھے یہ کھتے ہوئے خوشی ہورہی ہے کہ بلاد اسلام کے بچاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے، بلاد اسلام کے بچاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے، بلاد اسلام کے بیاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے، بلاد اسلام کے بیاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے، بلاد اسلام کے بیاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے۔ یہ یہ بلاد اسلام کے بیاس سے فائدہ اٹھائیں اس دعاء کے ساتھ کہ اللہ اسے نفع بخش بنا ہے۔ یہ یہ بنا ہے انا شیام و دعاؤ ل کو سننے والا ہے''۔ [انا شیم مور ابوالو فاء: 9 – 10]

ال مقدم پرمیرے کچھاعتراضات ہیں:

کیبلا اعتراض: اس تمتاب کے اندراکھا ہوا ہے کہ محمود ابو الو فاء نے بچوں کے لیے میبوزک کا سر دے کر گانا تیار کیا ہے اور ہر گانے کے تحت الگ الگ میبوزک کا بحر پایا جا تا ہے، اس کے بعد موصوف لکھتے ہیں: مصنف کو پیانو بجانے میں مہارت ہے، مگر سید قطب نے اس منکر پر کوئی نکیر نہیں کی، بلکہ کہا: اچھا گانادلوں کے اندراچھا سرایت کرتا ہے، اور اس نے اخوان پر اثر بھی کیا چنا نچپلوگ بیدگاناس کرد ف بجانے لگے، اور بعض لوگ اس گانے کا کہ شب بیداری کو اس کا کا نے کے لیے دوسر سے علاقوں سے گلو کاروں کو بلانے لگے تا کہ شب بیداری کریں جس طرح کا نے بجانے والے رات میں جاگتے ہیں۔

و دوسرااعتراض: سیدقطب کا کہنا:''اوریقینا گانا تہذیب کے بہترین وسائل میں سے ہے'۔اورہم ان سے کہتے ہیں: آخر تناب اللہ اورسنت رسول کا تہذیب واخلاق میں کیا کر دارہے؟

یقینااخوانیوں پرسیدقطب کےاس کلام نے اثر نحیا؛ چنانجی آپ انہیں پائیں گےشب وروز گانا گاتے ہیں، ان کی محفلیں، ان کے مخیمات، ان کے مراکز اور ان کی گاڑیاں گانے سے معمور رہتے ہیں، ہم اللہ سے ہدایت کی دعاء کرتے ہیں اور گمراہی وہلاکت سے پناہ مانگتے ہیں۔

تیسرااعتراض: سیدقطب نے اپنے اس قول: ''صوفی شاعر نے چاہا' سے شاعر کے منحرف فکر اور منہج کو واضح کر دیا، جو کہ صوفی منہج ہے، مگر اسے مدح سرائی کے پیرائے میں بیان کیا،اور یہ بعید نہیں ہے اخوانیوں سے کیونکہ ان کے موسس اور بانی نے اپنی دعوت کے بارے میں کھل کرکہا ہے کہ ان کی دعوت صوفی ہے۔

چوتھااعتراض: موصوف کا قول: ''اکٹراخوانی ان گانوں کولئی وسر کے ساتھ یاد رکھتے ہیں''، سے کہاانہوں نے، میں نے بھی سنا ہے کہ اکٹراخوانی ان گانوں کولئی وسر کے ساتھ یاد رکھتے ہیں،اوران گانوں کو کئی بارشائع کیا گیا، بلکہ بعض اخوانی ان گانوں کو مختلف لہجوں میں گاتے ہیں، کوئی سوڈانی لہجے میں تو کوئی ممنی لہجے میں تو کوئی پاکسانی لہجے میں گا تا ہے۔

﴿ پانچوال اعتراض: سید قطب کا قول: ''تا که اخوانی بیجے ان گانوں سے فائدہ اٹھا میں' میں کہتا ہوں: یقینا اخوانیوں نے اسپے مفکر سے اس وصیت پر عمل کیا اور شب وروز انہیں گانوں میں گزارتے ہیں مختلف کحن وسر اور طرح طرح کے اسلوب میں ۔ اللہ ہم سب کوسلامت رکھے۔

آئیے گاناسننے اوراس کے حکم کے بارے میں علمائے کرام کے اقوال پیش کرتے ں:

شيخ عبدالعزيز ابن عبدالله آل الشيخ نے كها:

''اسلام میں کوئی گانا نہیں ہے، اور آج جسے اسلامی گانا کہا جا تاہے اسے صوفیوں نے ایجاد کیا ہے جوکہ بہت ہی مذموم امرہے''۔

آپ نے مزید کہا: "اسلام میں ذکر واذکار ہے، قرآن سے نصیحت پکڑنا ہے، ارثاد باری ہے: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقُشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمُ وَقُلُو بُهُمُ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ ﴾ [موره الزم: ٢٣]

ترجمہ:اللہ نےسب سے اچھی بات نازل فرمائی، ایسی تناب جو آپس میس ملتی جلتی ہے، (ایسی آیات) جو بار بار دہرائی جانے والی میں،اس سے ان لوگوں کی کھالوں کے رونگئے کھڑے ہو جاتے میں جو اپنے رب سے ڈرتے میں، پھران کی کھالیس اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف زم ہوجاتے میں۔

اور يه گيت جوكه حقيقت ميس كانے بيں جنہيں اسلام كے غلاف ميں ڈھك ديا گياہے، بطور خاص جب اس كے ساتھ دف بھى ہو، يقينا يهى مذموم صوفيت ہے'۔ امجلة الدعوہ: ذى الجه: 1420ھ]

شیخ صالح الفوزان رحمه الله نے کہا: "بید ناصحیح نہیں ہے، ید نیا نام ہے، سلف کی کتابول میں اسلامی گانا کے نام سے کوئی چیز نہیں ہے، اہل علم کے اقوال کے مطابق صوفیوں ہی نے گانوں کو اپنادین مجھر کھا ہے، اسی کو وہ سماع کہتے ہیں، اور آج جب کہ جماعتوں اور گروہوں کی کثرت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جماعت اور گروہ کا اپنا غاص گانا ہے جسے وہ اسلامی گیت کا نام دیتے ہیں، حالا نکہ یہ تو انہیں اسلامی کہنا درست ہے اور یہ ہی ان گانوں کو اپنانا درست ہے، و باللہ التوفیق" اومجھ اللہ ممائل جاہلیت کی شرح میں بائیسویں مسئلے کے تحت شخصالح الفوزان رحمہ اللہ ممائل جاہلیت کی شرح میں بائیسویں مسئلے کے تحت

کہاان اوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے دین کو لہو ولعب مجھ رکھا ہے:" انہیں کی طرح وہ او گھی ہیں جنہوں نے گانوں کو اسلامی نام دے رکھا ہے، اور انہیں کے بقول اسے وہ دعوت کا ایک وسیلہ مجھتے ہیں، جبکہ دعوت الی اللہ دین کا حصہ ہے، اور دین سے ان گانوں، نغموں، اور سروں کا کوئی تعلق نہیں ہے جو ذکر واذکار اور تلاوت قرآن سے فافل کر دیں، یہ سب حزبی نہیں کے شعارات میں سے ہے، وسائل دعوت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دعوت تو قیفی ہے، اور بنی کا اور بنی کا اور بنی کا اور بنی کا اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے، آپ نے کبھی بھی اجتماعی کا نوں کو دعوت کے اور بہتر اسلوب میں دعوت دیتے تھے، آپ نے کبھی بھی اجتماعی کا نوں کو دعوت کے لیے وسیلہ نہیں بنایا، ہاں آپ کی موجود گی میں عمدہ اشعار کے ذریعے مشرکین پر رد اور اسلام کا دفاع کیا گیا، جیسے حمان کا شعر، یا پھر کسی کام میں نشاط لانے کیلئے، اور سفر میں تیزی لانے کے لیے، انہیں آج کے اجتماعی گانوں پر تشیبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ دونوں کے اندرواضح فرق موجود ہے'۔ [شرح سائل الجابیة: 106–107]

ہمارے شیخ احمد بن یکی اتنجی رحمہ اللہ نے کہا: ''جسے یہ اسلامی گانا کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گراہی جہنم تک لے جانے والی ہے؛ جیرا کہ رسول سائی آئی نے نے در دی ہے؛ کیونکہ یہ اور ہر گراہی جہنم تک لے جانے والی ہے؛ جیرا کہ رسول سائی آئی نے نے نے زر دست کلام کیا ہے، اسی طرح ابن الجوزی نے اور اس کے نقد میں علامہ ابن القیم نے زبر دست کلام کیا ہے، اسی طرح ابن الجوزی نے اپنی کتاب [نقد العلم والعلماء] کے اندر، اور شیخ تمود تو یجری کا ڈرام پر ایک رسالہ ہے جس کے اندر شاید گانوں پر بھی نقد کیا ہے، اور ابن الجوزی نے اپنی مذکورہ کتاب کے اندر امام شافعی کا یہ قول نقل کیا ہے: عراق کے اندر میں نے کچھ ایسے زیاد قد کو چھوڑ ا ہے جنہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کر کھی ہے جسے وہ تغییر کہتے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کوقر آئن سے فافل کر دیسے ہیں ۔

دراصل ان لوگوں کا پنا خاص ایجاد کردہ گاناتھا جن کے بارہے میں انکا گمان تھا کہ
ان کے ذریعے وہ لوگوں کے احوال کو بدل دیتے ہیں، انہیں کو امام شافعی نے زنادقہ
کہاہے، اور انہیں کے بارے میں کہا کہ یہ لوگ اپنے ان گانوں کے ذریعے لوگوں کو
غافل کردیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے،
فافل کردیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی یہ گانے صوفیوں کے ذریعے آئے تھے،
وہی صوفیت جے من بنانے اپنار کھا تھا اور جس پر بیعت لی تھی، پھر ایکے پیر وکاروں میں
منتقل ہوگئی وراثت اور اتباع کے ذریعے، چنانچہ جو برعتی ہوگا وہ کسی برعتی ہی کا وارث ہوگا اور اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو اہل سنت ہوگا وہ اہل سنت ہی کا وارث ہوگا اور

اوران کاید کہنا کہ''اوریدگیت بہتر گانوں میں شمار ہوتے ہیں'' تواس بارے میں' میں میں اوران کاید کہنا کہ''اوریدگانے کہتا ہوں: نہیں،گانے معصیت ہیں،اوراس پراصرار کرنے والافاسق ہوگا،اوریدگانے برعت ہیں،ان پراصرار کرنے والابدعتی ہوگا، اور فاسق ایک بدعتی سے تم برا ہوتا ہے، کیونکہ فاسق جانتا ہے کہوہ فلطی پر ہے ممکن ہے سی دن وہ اس فلطی کو چھوڑ دے، جبکہ ایک بدعت پرمرتے دم تک قائم رہتا ہے، مگر اللہ جسے تو فیق دیدے،اوروہ تو یہ کرلے''۔

اسلامی ساتھیو! آپ نے علمائے کرام کے اقوال کو سنا کہ س طرح انہوں نے گانوں پر بدعت کا حکم لگایا،اور بیکہ اس کا مرجع صوفیت ہے،اس لئے دھوکے بازوں سے پج کررہنا کہ یہ دھوکہ دینے والے آپ کوسنت رسول ٹائٹیائی سے غافل مذکر دیں۔

### 🔾 متائيسوال ملاحظه:

یہ ڈراماخوب بناتے ہیں، جو کہ جمو ہے، جعل سازی اور تصنع پرمبنی ہوتے ہیں،
بلکہ یہ لوگ ان ڈراموں کے بنانے میں کئی کئی گھنٹے اور دن لگا دیتے ہیں، اسی لئے
آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی فاسق آدمی کئی عالم یا فاتح کا کر دارا دا کرتا ہوا دکھتا ہے، اور
کوئی ان میں سے کئی کافریا کمنٹ کا کر دارا دا کرتا ہوا دکھتا ہے، اورکوئی کئی جادو
گریا شعبدہ باز کا کر دارا دا کرتا ہوا دکھتا ہے۔

[صمود فی معرکة الیرموک] ایک اسلامی دُراماہے، اس کے مقدمے میں الکھائے:

"میرے پاس یکی بسیونی مصطفی نے فون کیا، اور ان حوادث کو ڈرامائی شکل دینے کا مشورہ دیا جو فتح اسلامی کے شروع میں مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان پیش آئے، کیونکہ تی سے بہت کہ کھا گیا درمیان پیش آئے، کیونکہ تی سے بہت کم کھا گیا ہے، اس بارے میں کئی لوگوں سے مدد لینا پڑے گی، کیونکہ اس میں مکا لیے اور فقہ کا اسلوب ہوگا جو حوادث کو بہترین اور شوقیہ انداز میں پیش کیا جائے گا... آگے لکھا کہ موصوف نے مجھ سے یہ بھی طلب کیا کہ اس کیلئے میں مقدم کھ دول، تا کہ ڈرامے کی فکر سلامت رہے، اور وہ خدمت اسلام کاذر یعہ بنے ... یہاں تک کہ کہا: اس وقت نئی سل کو ایسے اسلامی قصوں اور بامقصد ڈراموں کی ضرورت ہے جو چھے فکر کا عامل ہوں اور جہیں بنانے میں اسلامی عقیدے سے فائدہ اٹھایا گیا ہوں۔ [صودنی معرکۃ ایرموک: 3-4]

ال مقدم پر چنداعتراضات ہیں:

🕦 پہلا اعتراض: مقدمہ نگار کا یہ کہنا:''نئی نسل اسے بہت پیند کرتی ہے'۔جس پر

میں کہتا ہوں: یقینا نئی کس ان ڈراموں کو بہت پیند کرتی ہے جنہیں موسم گرما کے مراکز اور مخیمات میں پیش کئے جاتے ہیں، جہاں انہیں ڈراموں کا کر دارسب سے زیاد ہ ہوتا ہے۔

اسی و جہ سے اخوانیوں کی نئی کس انہیں ڈراموں کو پہند کرتی ہے، جبکہ وہ پچے جو کتاب وسنت پر پرورش پاتے ہیں وہ ان جبوٹی با توں کو پہند نہیں کرتے،اور نہ ہی اسپے قیمتی اوقات کوایسی چیزوں میں گئواتے ہیں۔

﴿ دوسرااعتراض: ان كايه كہنا: ''اس بارے ميں تنی لوگوں سے مدد لينا پڑے گی''۔اس پر درج ذيل با تيں عرض ہيں:

ہلی چیز: آخراس کے وجوب تفائی پر کیادلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔

دوسری چیز: آپ کے اس قول سے لازم آتا ہے کہ اگر کچھلوگ ان ڈراموں کو مذ بنائیں تو سب گنہگار ہول گے، شخ احمد عجمی نے کہا: اس کے اندراس نہج کی مخالفت پائی جاتی ہے جس پرسلف قائم تھے؛ کیونکہ اگر نہیں اس کے وجوب کاعلم ہوتا تو وہ ضروراس پڑممل کرتے؛ کیونکہ وہ ہرخیر کے کامول میں سبقت لے جانے والے تھے۔

سیسرااعتراض: ان کا قول: "تا که ڈرامے کی فکرسلامت رہے، اور وہ خدمت اسلام کا ذریعہ ہے، اور وہ خدمت اسلام کا ذریعہ ہے: ۔ اور میں کہتا ہول: ان ڈراموں اور سیریلوں کا دعوت کے میدان میں کیا خدمات میں، اس کے سوا کہ نو جوانوں کو جھوٹ پر تربیت دی گئی، ایکے قیمتی اوقات کو لہو ولعب میں برباد کیا جاتا ہے، چنانچہ انہیں ڈراموں کی وجہ سے ان کے اندر کو تی میں بنیاد نہیں رہ گئی، اور نہ ہی ان کے پاس دعوت کے لیے کو تی صحیح منہج ہے ۔

چوتھااعتراض: ان کا قول: 'اس وقت نئی نسل کو ایسے اسلامی قصول اور بامقصد ڈرامول کی ضرورت ہے جو تھیجے فکر کا حامل ہول اور جنہیں بنانے میں اسلامی عقیدے سے فائدہ اٹھایا گیا ہو'۔ اور میں کہتا ہوں: کیا مسلم بچوں کو ان ڈراموں اور سیریلوں کی ضرورت ہے جن میں ہدایت ضرورت ہے بیانہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کا اللہ آئے کی ضرورت ہے جن میں ہدایت اور نور ہے لیکن پہلوگ حقائق کو بدل کر پیش کرتے ہیں، اس مقدمے سے بیواضح ہے جن کے اندر چندلوگوں پر واجب کیا گیا ہے کہ وہ ڈراموں اور سیریلوں کو بنا ئیں، اور یہ بتایا کہ یہ ڈرامے دعوت کیلئے مفید ہیں، اور نئی ل کو اسے ضرورت ہے، اور اخوانیوں نے اسی منہج کو اختیار کیا، اور یہ فکرا نکے اندر ل در ل منتقل ہوتی رہی ہے اسی لئے جب کو تی ان پر نکیر کرتے ہیں اور اسے متشدد جیسے اوصاف سے نوازتے ہیں۔

اس تعلق سے سب سے بہتر شیخ عبد السلام بن برجس ؓ نے لکھا ہے [ایقاف النبیل علی حکم المتعنیل] کے عنوان سے، جس کے اندر ڈرامے کو حرام کہا ہے، اور ان ۱۲/ اہل علم کانام ذکر کیا ہے جنہول نے اسے حرام کہا ہے، انہیں میں شخ ابن باز اور شخ البانی ؓ کا بھی نام ہے، اور اسکے لئے ان دونوں کانام ہی کافی ہے۔

شیخ احمد مجمی سے اسلامی ڈرامول کے بارے میں پوچھاگیا تو جواب دیا: حمد وصلاۃ کے بعد معلوم ہوکہ ڈرامہ میرے زدیک حرام ہے؛ کیونکہ ان کی بنیاد درج ذیل چندحرام چیزول پر ہوتی ہے:

آ جھوٹ؛ کیونکہ ڈراما جھوٹ ہی پر بنتا ہے،اس کے بغیر چارہ نہیں،اور جھوٹ حرام ہے،اس میں کئی کھی قرآن پاک کے حرام ہے،اس میں کئی بھی مسلمان کوشک نہیں ہوسکتا،اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک کے اندر جھوٹ اور جھوٹ بولنے والول کی مذمت کی ہے،ار ثاد باری ہے: ﴿ ثُمَّةً نَبُتَهِ لَلَى فَنَجْعَلَ لَعُنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ [آل عمران: ۲۱]

تر جمہ: پھر گڑ گڑا کر دعا کریں،پس جھوٹوں پراللہ کی لعنت بھیجیں ۔

اور نبي ياك الله الله في العَالِم الله العُدْبَ عدي إلى الفُجُودِ، وَإِنَّ

الفُجُورَ يَهدِي إِلَى النَّادِ"-[صحح بخارى:5743، حجم مد: 2607]

ترجمہ: جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھا تاہے اور برائی جہنم کو لے جاتی ہے۔

جعل سازی اور باطل کا دعوی پایا جاتا ہے، نبی پاک ٹاٹیائیٹا نے فر مایا:" وَمَنِ ادَّعَی مَا لیْسَ لَهُ فَلَیْسَ مِنَّا"۔ [سیج ملہ:61]

تر جمہ: جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا، جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

اس کے اندرتصنع پایا جاتا ہے، کیونکہ کر دار ادا کرنے والے دکھاوے میں روتے ہیں، بنیتے ہیں،خوشی غمی،اور بھی غصے یا رضامندی کااظہار کرتے ہیں اور بیسب حجوث ہوتا ہے۔

مختلف شخصیات کاروپ دھارتے ہیں، جھی کوئی مسلمان کسی کافر کاروپ دھارے گا تو بھی کوئی مسلمان کسی کافر کاروپ دھارے گا تو بھی کوئی کافر کسی مسلمان شخصیات میں کسی صحابی کی شخصیت ہوسکتی ہے، شخصیت ہوسکتی ہے، اور یہ جرم ظیم ہے۔ اور یہ جرم ظیم ہے۔

﴿ رُامِ كَارَاكِ رَامِ الْمُورَوَ عَلَالَ مِهِ مَا الْمُعَلَمِ مِهِ الْمُعَلَّمِ مِهِ عَلَى حَبِيهِ بِهِ عَلَم كرسى انسان كى شكل يااسكى چال رُسال اپنانا يااسكى طرح سى شخص كى گفتگو كى نقالى كرنا غيبت ہے،اورغيبت حرام ہے۔ نبى ياك تا الله الله خرمايا:

"مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ أَحَدًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا" ِ مِيس يَهْمِيس لِبند كرتا كه ميس كسى انسان كي نقل كرول اور مجھے اتنا اور اتنا مال ملے۔[سنن رمذی]

ک یہ ڈرامے خیانت اور فنق و فجور سکھاتے ہیں، اور ان سے اصلاح کا دعوی حجوٹ ہے،ان ڈرامول کی وجہ سے سماج کے اندر ہونے والے بگاڑ اسکی قلعی ا تاردیتے ہیں۔ اسلام کے نام پر بینے والے یہ ڈراموں کی روشنی میں پڑھتے ہیں، پھران کرتے ہیں، کہ وہ اسلامی شخصیات کو انہیں ڈراموں کی روشنی میں پڑھتے ہیں، پھران کے مقام ومر تبے کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں، اور پھرانہیں دوبارہ بگاڑ کر شائع کرتے ہیں، اس طرح یہ ڈرامے بازخودا پنے ہاتھوں اسلام اور سلمانوں کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں۔
﴿ صحابہ کرام اور سلف صالحین قرآن وسنت اور وعظ وضیحت کے سننے کے عادی تھے، انہیں ان ڈراموں کی ضرورت نہیں پڑی، اسی لئے ہم تاریخ اسلام میں ادب اسلامی کے اندران ڈراموں کا وجود نہیں پاتے ہیں، بلکہ یہ ڈرامے دور حاضر میں یور پین ادب سے لئے گئے ہیں۔

چنانچپه اہل علم کے اقوال پرعمل کروجوحق ہوخواہ و پہیں بھی ملے،خواہشات نفس کی پیروی نہ کروکدراہ حق سے بھٹک جاؤ ۔



### 0 المحاتيبوال ملاحظه:

رات کی تاریکیول میں دور تھی علاقے میں جا کرشب بیداری کرنا، اور ان کے ساتھ نوعم بیچ بھی ہوتے ہیں، اور یہ اخلاق نبویہ کے خلاف ہے۔

علی: شیخ احمد مجمی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا: کیاد ورسنسان علاقوں میں نو جوانوں کو لے جانااخوانی منہج ہے یامعاملہ اس کے برعکس ہے؟

المجال المجال علاقے بیں کہ ہم وہال جا کر آن وغیرہ پڑھتے ہیں کہ ہم وہال جا کر قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں، چنانخچر رات کے وقت یکسی دور سنمان علاقے کی طرف جاتے ہیں اور دیار ہٹھ کر گیت گانے سنتے اور پڑھتے ہیں، اور دیگر بدعتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، فوجی چھاؤنی میں گیا کرتے ہیں، مجھے یاد آرہا ہے کہ کوئی ۱۲ / یا ۱۵ / سال پہلے میں ایک فوجی چھاؤنی میں گیا تھا جہال مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کچھلوگ عثاء کے بعد دور سنمان علاقوں کی طرف جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو کیا جاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ نکلوں یانا؟ میں نے کہا: مت نکلو:

- کہلی چیز: یہلوگ اگراپینے دعوے میں اگرسچے میں کہوہ وہاں عبادت کرتے ہیں توان کے لیے مسجد بہترہے۔
- ﴿ دوسری چیز: اگروہ تھوڑے ہول اور ان کے ساتھ نوخیز بیچ بھی ہوں تو پھر شیطان کو بھڑ کانے کاموقع ملے گا۔

اس لئے ان حرکتوں سے دوررہنے کی ضرورت ہے، جو کہ صرف اخوانیوں کی علامت ہے، وہی اس کے حریص ہیں، وہ ایسا کرکے اپنے موسسس اور مرشداول کی وصیت پرعمل کرتے ہیں جوخود اس طرح کرتے تھے ، اور

وصیت کرتے تھے کہ ہفتے میں یا دو ہفتے میں ایک بار اخوان اس طرح اکٹھا ہوا کریں جیسا کہ رسائل البناو 20 سے اندر آیا ہے، اس لئے ان دھوکوں میں مت پڑنا، صرف البینے نبی سی البناؤ کے نبیج اور طریقے پر عمل کرنا، اسی میں نجات ہے، اسی میں اللہ کی رضا جوئی ہے'۔



#### 0انتيىوال ملاحظه:

اخوانی زکاۃ کی طرح اپنے مال کا ایک متعینہ مقدار اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں جو جماعت کو ادا کرتے ہیں، اس کی مختلف سر گرمیوں میں خرج کرنے کے نام پر، اس کے لیے ان کا ایک گودام ہوتا ہے، جہال مال اور سامان جمع کرتے ہیں، اور سب کام یوگ بہت ہی راز دارا منظر لیقے سے انجام دیتے ہیں۔



## 🔾 نيبوال ملاحظه:

زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی حرص اپنے معروف قاعدے کی روشنی میں جے یہ بہری قاعدہ کہتے ہیں: (متفق علیہ امور میں آپسی تعاون کریں گے اور مختلف فیہ امور میں ایک دوسرے کو معذور مجھیں گے )، اسی لئے اخوانی جماعت میں مختلف افکار ومذا بہب کے لوگ رہتے ہیں، کوئی صوفی ہوتا ہے، تو کوئی شیعہ کوئی اشعری ہوتا ہے تو کوئی قبطی عیمائی، چنانچے خود حن بنا کے بعض مشرق بطی ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ بیکہ بعض اخوانی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہیں مگر انہیں کوئی ٹو کوئی ٹو کوئی ٹو کوئی ٹو کوئی ٹو کوئی ٹو کے والانہیں ہوتا۔ الا ما شاء الله

میں کہتا ہوں: یقینااخوانی اسی بھیڑجمع کرنے کی سیاست پر چلتے آئے ہیں،اسی لئے اگر کوئی انہیں میں سے کسی پر کوئی نکیر کرنا چاہے تو اسی پر نکیر کیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے: ہم نوجوانوں کو بانٹنا نہیں چاہتے ؛ ہم انہیں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں،اللہ کی پناہ ایسی جہالت سے۔

شیخ عبدامحن العباد حفظه الله نے اخوانی منہج پر نقد کرتے ہوئے کہا:''یکسی بھی ایر سے غیر سے کو اکٹھا کر لیتے ہیں یہال تک کہ اس رافضی کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں جوصحابہ سے دشمنی اور نفرت کرتاہے''۔

سوال: شخ احمد بن مجی النجمی سے سوال کیا گیا: کیااخوان المسلمین کے اندر مختلف فرقے پائے جائے ہیں جیسے دافشی ، صوفی اور معتزلہ وغیرہ یا یہ صرف سی جماعت ہے؟

وی ای این میں جیسے دافشی ، صوفی اور معتزلہ وغیرہ یا یہ صرف سی جماعت کو چھوڑ کرآئے ہیں ، اور جواس جماعت کو چھوڑ کرآئے ہیں وہ بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں ، یہاں تک کہ محدسر ورجوان

کے ساتھ دسیوں سال رہے،ان پرنقد کرتے ہوئے کہتے ہیں: یہ ایسی جماعت ہے جمکے اندرصوفی بھی ہیں اور معتزلی بھی،اور مختلف فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں اور جو جماعت ایسی ہواس سے کسی کامیانی یاخیر کی امید نہیں۔

بلاشبہ اس حقیقت کا اعتراف ان کے سربرا ہوں نے خود کیا ہے، بایں طور پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت میں شامل ہونے والے سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کہہ کر یہ لوگ اپنی جماعت کے اندر ہرطرح کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں تا کہ ان کی تعداد بڑھ جائے، اور پارلمانی انتخاب میں انہیں ووٹ زیادہ سے زیادہ ملے، ان کا ہی آخری مقصد ہوتا ہے، انالۂ وانالۂ را جعون'



# 0 اكتيبوال ملاحظه:

ان کے سربراہوں کا اپنے پیروکاروں کے دلوں میں یہ بات بٹھادینا کہ ہی جماعت سب سے افضل ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر چیز شامل ہے، اس طرح یہ کمزور عقل والوں کو بیوقون بناتے ہیں،اوردیگر جماعتوں کاذ کرآتا ہے تو یہ اس وقت اپنے پیروکاروں کے سامنے سلفیت اورائل سنت والجماعت کاذ کرنہیں کرتے۔

اخوانی مفکرسعیدحوی نے کہا: "معتبر فقہاء الدعوہ اخوان المسلمین کومسلمانوں کی جماعت مانندہ بین الیک دن ضرور جماعت ماند مزید تی کرلیں توایک دن ضرور مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہوجائے گی، ہم عصمت کا دعوی تو نہیں کرتے لیکن دوسری جماعت بھی غیر معصوم نہیں ہیں، ہم کمال کا بھی دعوی نہیں کرتے لیکن دوسرے بھی تو السے نہیں ہیں'۔ [المدل الی دعوۃ الاخوان المسلمین: 21]

میں کہتا ہوں: اسی طرح کی تلبیبات اور مغالطوں کے ذریعے ان کے مفکرین اپنے پیرو کارول کو بیوقو ف بناتے ہیں اور انکی برین واشک کرتے ہیں تا کہ اس فاسد ہج کو ان کے دلول میں مجبوب بنا کر پیش کریں، اس لئے نوجوا نو! ان کے دھوکول اور مغالطول سے بچ کر ہو۔



#### ○ بنيبوال ملاحظه:

ان کے سربراہوں کا اپنے پیروکارول کے دلول میں یہ بات بٹھادینا کہ اخوانی تبلیغی اور حزب التحریر جیسی جماعتوں میں جو بھی اختلاف ہے وہ اختلاف تنوع ہے ندکہ اختلاف تضاد۔

جبکہ یہ جبوٹ اور حقائق کاانکارہے، زمینی حقیقت اس کے برعکس ہے، دراصل یہ ایسا کہہ کراپینے پیروکاروں کو اپنے فاسد نج پر قانع کرنے کی کوششش کرتے ہیں، اور یہ کہ اس طرح کی جماعتوں کا اس جماعت کے اندر آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔

اخوانی نادرالنوری اینی تمتاب [دیسائل الاخاء] کے اندرتعاون اوراختلاف تنوع ہی کو ثابت کرتے ہوئے کھتا ہے:"امت کی صلحتیں متعدد میں کتنی بھی کو کششش کرلیں امت کی ضرورتیں یوری نہیں ہو کتیں، کیونکہ ایک طرف علماء کی کمزوری اورمسلمانوں کی جہالت رہی ہے تو دوسری طرف حکام کی لاپرواہی نے اہم کر دار ادا کیا ہے، اور آج ہمیں بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے،اس لئے ضروری ہے کہ ہم ایک سیسہ یلائی دیوار کی طرح ایک صف میں کھڑے ہو جائیں اوراتجاد بنا کرر ہیں،اختلاف کا دائر ہخواہ کتنا ہی وسیع کیول مہ ہو، اور حالات وظروف اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب کا ایک ہی موقف ہو، ہر جماعت اسی کے لیے تیاری کرے،میلمانوں کی مصلحت کو پورا کرنے کی خاطر، ہوسکتا ہے سارے مسلمان ایک جماعت کے تخت متحد یہ ہوسکیں،اوران کے اندر اختلاف باقی رہے،اور ہی اختلاف ہمارے لئے رحمت ہو گی مذکہ زحمت،اور پیاختلاف رحمت اسی وقت ہو گی جب پیاختلاف تعدد اور تنوع ہو گا، تضاد اور تناقض نہیں ، اور بہی شرعی مصلحت بھی ہے کہ ہم اسی تعاون پر قائم رہیں، ایک جماعت ہو گی جوخرافات اور

شرک سے عقیدے کو آزاد کرے گی اور کتاب دسنت کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے کی صحیح کرے گی، دوسری جماعت ہو گی جومسلمانوں کے عمل اورعبادت کی صحیح کرے گی اوراسے بدعات سے یا ک کر کےلوگول کو دین سکھائے گی، تیسری جماعت ہو گی جو اسلامی نظام پیش کرے گی اور زمینی حقیقت کے مطابق پلاننگ لائے گی جیسے معاشی نظام ، چۇھى جماعت ہو گى جوغىرسلموں مىں دعوت وتبليغ كيلئے فارغ ہو گى اوريانچويں جماعت ہو گی جو سلمانوں کے عاتلی امور کا دھیان دے گی جیسے بے پر دگی اور بے حیائی وغیرہ، اور چھٹی جماعت ہو گی جوسیاسی امور کا دھیان دے گی اور انتخابی جنگ لڑے گی اور مغرب پرستی اورالحاد کامقابلہ کرے گی،اورسا تویں جماعت ہو گی جومسلم بچوں کی تربیت کا خیال کرے گی اورنفوس وافکار کی محافظت کرے گی،اورآ تھویں جماعت ہو گی جو ہر میدان میں یا چندمیدانوں میں کام کرے گی حالات وظروف اور امکا نیات کے حساب ہے،اس طرح جماعتیں بڑھتی رہیں گی اور دائر عمل بھی بڑھتارہے گا،اوریہ سب کچھالٹد کی خاطرمجت ،اورتعاون علی الخیر کی بنیاد پر ہوگا،امت مسلمہ کی مصلحت یوری ہو گی اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ حسن ظن رکھیں گے،اوراختلا فی امور میں تسامح برتیں گے اور بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سےمل کررہیں گے، جیبیا کدار ثاد باری ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمُ بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ ﴾ [السن: ٣]

تر جمہہ: بلاشبہ اللہ ان لوگوں سے مجت کرتا ہے جواس کی راہ میں صف باندھ کرلڑتے میں، جیسے و ہ ایک سیسہ پلائی ہوئی عمارت ہوں \_ [رمائل الاغاء:25-26]

میں کہتا ہوں کہ بیہ مقالہ مغالطوں اور دھوکوں پرمشمل ہےجنہیں اخوانی ہمیشہ سے استعمال کرتے رہے ہیں: ہیں پہلی چیز: موصوف کا قول: 'اور آج ہمیں بڑے بڑے مسائل کا سامناہے،اس لئے ضروری ہے کہ ہم ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح ایک صف میں کھڑے ہوجائیں اور اتحاد بنا کرریں،اختلاف کادائر ہخواہ کتناہی وسیع کیوں نہ ہو' یہ ہے۔

میں کہتا ہوں: ولاءاور براء جیسے عقیدے کے ساتھ اس سے بڑھ کر کھلواڑ کیا ہوگا، اس کاللہ کے اس قول سے آخر کیا تعلق ہے: ﴿وَالْهُ وَٰمِنُونَ وَالْهُ وَٰمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ﴾ [سورہ التوبہ: اے]

تر جمہ: اورمومن مر د اورمومن عور تیں،ان کے بعض بعض کے دوست ہیں۔

آیت ساف ساف کہدر ہی ہے کہ ایک موٹن ہی موٹن کا دوست اور اس سے مجبت کرنے والا ہوسکتا ہے، جہال تک غیر موٹن کا مسئلہ ہے ؛ تواگر وہ پورے طور پر موٹن ہی نہیں ہے تو اسکے لئے ولاء اور مجبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ گئہ گار سلمان ہے تواس سے مجبت کی جائے گی اس کی طاعت اور عبادت کے بقدر ، اور اس سے بعض رکھا جائے گا اسکی معصیت کے بقدر ، اور اختلاف کا دائر ہ کچھ بھی ہواگر عقیدہ میں ہے تو وہ اختلاف باقی رہے گا، یہ صرف اخوانیوں کے بہال ہی یا یا جاتا ہے کہ کوئی اشعری ہے تو کوئی صوفی اور کوئی قبوری۔

ادوسری چیز:اورموصوف کاقول:''اور ہرایک دوسرے کے ساتھ حسن طن کھیں گے،اوراختلافی امور میں تسامح برتیں گے اور بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے مل کر رہیں گئئیہ ہے۔

جبکہ میں کہتا ہوں: موصوف کے اس قول کے مطابق اگر وہ مسلم ہے مگر خار جی عقیدہ رکھتا ہے، پھر ہم پر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تسامح سے کام لیس، اسی طرح اگر وہ اہل تفویض میں سے ہے یاا شعری ہے تو بھی ہم پر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ تسامح سے کام لیس، اور اس کے ساتھ تسامح سے کام لیس، اور اس

پر کوئی نکیر نه کریں،اوراسی طرح تمام باطل افکار کے حاملین کاذ کر کرڈالیں،اس طرح امر بالمعروف اورنہی عن المنکر کافریضہ معطل ہو کررہ جائے گا۔

سیسری چیز: موصوف کای قول ہے: ''اور کی اختلاف ہمارے گئے رحمت ہوگی نہ کہ زخمت، اور یہ اختلاف تعدد اور تنوع ہوگا، تضاد کہ زخمت، اور یہ اختلاف رحمت اسی وقت ہوگی جب یہ اختلاف تعدد اور تنوع ہوگا، تضاد اور تناقض نہیں، اور بہی شرعی مصلحت بھی ہے کہ ہم اسی تعاون پر قائم رہیں، ایک جماعت ہوگی جوخرافات اور شرک سے عقیدے کو آزاد کرے گی اور کتاب وسنت کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے کی تصویح کرے گی ۔۔۔۔۔آخرتک'۔

اور میں کہتا ہوں: یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ اختلات توع ہو اور افکار ومشارب اور منا ہج مختلف ہوں، ایک جماعت تو حید میں متساہل ہو، بدعتوں کو عبادت سمجھے، اور دوسری جماعت اسی کام کو حرام سمجھے، اور ایک جماعت یہو دونصاری کو اپناد ثمن سمجھے اور دوسری جماعت یہ کہے کہ سلمانوں اور یہو دیوں کے اندر کوئی دینی اختلاف نہیں، اور عیسائیوں کو مسلمانوں کا دوست سمجھے۔

اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک جماعت تعصب اور مذموم گروہ بندی سے نفرت کرے اور دوسری جماعت اسی کی طرف دعوت دے، اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ ایک جماعت خوارج کی راہ پر چل کر حکمرانوں کے خلاف خروج کا عقیدہ رکھے اور دوسری جماعت اس کا انکار کرے؟!

اس سے واضح ہوا کہ سارے اختلاف کا تعلق اختلاف تضاد سے ہے نہ کہ اختلاف تنوع سے، یہ صرف اخیانی بیروکارول سے، یہ صرف اخوانی رہنماؤں کا مغالطہ اور ڈھکوسلہ ہے جو صرف اپنے جابل بیروکارول پر چلاتے ہیں اور انہیں اپنے اسی ست رنگے ہی پر قانع کر لیتے ہیں ، اللہ سے ہم ہدایت اور تقری کی دعاء کرتے ہیں۔

# نيتيسوال ملاحظه:

ان کے سربرا ہوں کا اپنے پیرو کاروں کے دلوں میں یہ بات بٹھادینا کہ اس زمانے میں دعوت کا کام اسی وقت ممکن ہو گاجب تک معاصر جماعتوں میں سے کسی جماعت کے ساخد ملانہ جائے۔

شخ محد بن صالح العثيمين رحمه الله في كها:

" کچھلوگوں کا یہ کہنا کہ دعوت کا کام اسی وقت ممکن ہوگا جب تک معاصر جماعتوں میں سے سے سے سے سے جماعت کے ساتھ ملا نہ جائے ۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ قول درست نہیں ہے؛ بلکہ دعوت کا کام اس وقت زیادہ مضبوطی سے ہوگا جب اسے متاب اللہ اورسنت رسول سائیلی ہیں ہے۔ کے تحت کیا جائے نبی سائیلی اورخلفائے راشدین کی بیروی کی روشنی میں''۔

البیانونی نے اپنی تناب[وحدۃ العمل الاسلامی بین الامل والواقع]کے اندرکہا:

"اور کچھ توالیے ہیں جو اسلامی جماعتوں کے تعدد کی حقیقت ہی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے تصرفات اور موقف سے ان جماعتوں کو نقصان پہونچاتے ہیں، کتنے مسلم نو جوان الیسے ہیں جو اسلامی جماعتوں کے تعدد کو اسلامی کاز کی وحدت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں؛ کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ متعدد جماعتوں کے ذریعے کوئی متحداسلامی کاز ہو سکے؟! حالا نکداگر دین کے کسی ایک مسلے میں مختلف علمی آراء کا پایا جانا فطری اور شرعی طور پر پر درست ہے تو تحیام تعدد جماعتوں کی وجہ سے کسی متحداسلامی کا زکو فطری اور شرعی طور پر نہیں کرسکتے بطور خاص اس زمانے میں؟

اسی طرح اخوانی میگزین (المنار) جس نے نوجوانوں کو دہشت گرد بنانے میں

بهت برارول اداكياب، الخلافة الضائعة "كعنوان سلكماع:

''ضروری ہے کہ ہرعلاقے میں سیاسی تحریکیں اور عصری جماعتیں ہوں؛ جو ایک اسلامی عالمی تنظیم کے قیام کی دعوت دیں، اسی وقت سیاسی تحریکوں کی کامیا بی کے ساتھ ساتھ دینی فقتی تحریکیں بھی جنم لیں گی اور پھر امت کے اندرا تحاد، شوری اور دیگر اسلامی مبادئیات وجود میں آئیں گئے'۔ [عبلة المنار: 36]

میں کہتا ہوں کہ یہ بھی اخوانیوں کا ایک دھوکہ ہے کہ کس طرح کا تب یہ ضروری قرار دے رہاہے کہ مسلمانوں کے ہرعلاقے میں ایک سیاسی تحریک ہو،اب حق کے بعد گمراہی کے سوائ کیا بچاہے۔

اور میں یہ بھی کہتا ہوں: کیاتم لوگوں نے ان قر آنی آیات اور احادیث نبویہ کو نہیں پڑھا جوامت کے اندرگروہ بندی اور تفرقہ بازی سے روکتی ہیں۔

آخران سیاسی تحریکوں اور جماعتوں کا کیا کردار ہوگا؛ کا تب کے حساب سے ان کے ذریعے ایک عالمی نظیم قائم کی جائے گی،اور کامیا بی کی صورت میں وصدت امت کی بنیاد پران کا ایک صدر ہوگا۔

میں کہتا ہوں: نمیا نبیاءور کل کادعوت و تبلیغ کے میدان میں ہی طریقہ تھا؟ وہ تو توحید باری تعالی اوراس کی عبادت کی طرف دعوت دیتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: ﴿وَلَقَالُ بَعَثْنَا فِي كُلِسٌ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا

تر جمہ: اور بلاشبہ یقینا ہم نے ہرامت میں ایک رسول بھیجا کہاللہ کی عبادت کرواور طاغوت سے بچو۔

الطَّاعُوت ﴾ [الحل: ٣٧]

مزيد ارثاد بارى تعالى ب: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا

نُوجى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَافَاعُبُدُونِ ﴾ [الأنياء:٢٥]

تر جمہ: اور ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجامگر اس کی طرف یہ وہی کرتے تھے کہ حقیقت یہ ہے کہ میر سے سوا کوئی معبو دنہیں ، سومیری عبادت کرو۔

اور کیا اللہ تعالی نے ہمیں عالمی تنظیموں کے بنانے کا مکلف بنایا ہے، اور کیا اگر ان تنظیموں اور سیاسی تحریکوں کو کامیا بی مل جاتی ہے تو کیا مسلمانوں کو وحدت امت کی بنیاد پراپناایک لیڈرمنتخب کرنا چاہیئے۔۔۔۔۔ یہ بہت بڑی بہتان ہے۔

اور میں کہتا ہول: دکتورنجم عبدالکریم نے بچ کہا تھا جب انہوں نے اخبار الشرق الاوسط: ۱۳۲۰/۱۲/۹ میں "الاخوان المسلمون اللعبة السیاسیه باسم الاسلام" کے عنوان سے کھاتھا:

''اخوانیوں کامقصد سیاسی اور کرسی کا حصول ہوتا ہے،اورا نکا خلافت کی طرف لوگوں کو بلانا اور ابھارنا محض دکھاوا ہے، اوریہ رسولوں کی دعوت کےخلاف ہے، بلکہ یہ سیاسی انار کی اور دہشت گردانہ فکر ہے، جسے یہ ہمارے نوجوانوں کے درمیان پھیلاتے ہیں، اس سے انہیں روکناواجب ہے'۔

اور حقیقی دعوت اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اللہ کے رسولوں کی طرح تو حید باری تعالی کی طرف دعوت دی جائے، شرک، اہل شرک، بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنے اور اسے چھوڑ نے کو کہا جائے، اور علم وبصیرت اور حکمت وموعظت کے ساتھ دعوت دی جائے، بغاوت، انقلاب اور مظاہروں کے ذریعے کچھ نہیں ہوگا، مسلما نوں کو اس طرح کے افکار سے بچنا ضروری ہے، جو آج ہمارے گھروں تک پہونچے کچھ ہیں۔

## 🔾 چونتيوال ملاحظه:

اخوانی اپنازیاده تروقت اخبارات ومیگزین پڑھنے میں گزارتے ہیں،اسی طرح فکری مختابوں کو پڑھتے ہیں جیسا کہ ان کا گمان ہے، اور انہیں کتابوں کا پڑھنے والاان کے نزدیک مفکر ہوتا ہے،اور جوالیسی کتابوں کو مذیڑھے وہ حقیقت حال اور حالات حاضرہ سے نابلد ہوتا ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ایسی کتابوں کو پڑھ کر آخر کون ساعلم حاصل ہوگا؛ سواتے افلاس کے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا ہوت اور مناسب یہ ہے کہ وقت کوعلم نافع کے حصول میں لگانا چاہیے، جو راستے کو منور کرے، اور دعوت کے میدان میں بصیرت حاصل ہو، جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا:'' کچھ لوگ عبادت میں پڑ کرعلم کو ضائع کردیا، پھر وہی لوگ تلوار لے کر امت محمد یہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے کہان اگرانہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو اس سے باز رہتے''۔



# 🔾 پينتيسوال ملاحظه:

اغوااورقتل کی سازش،اوراخوانیوں کی مالت سے بیرواضح ہے۔

جیسا کہ خود ایک اخوانی احمد عادل نے اپنی متاب [النقط فوق الحروف: ۲۷۷] کے اندر لکھا ہے: ''وزیر داخلہ نقراشی نے جب اخوان المسلمین کے کالعدم ہونے کا حکم جاری کیا اس کے تین ہی ہفتے کے اندر نقراشی وزارت داخلہ کے اندر اخوانی گولی سے ڈھیر ہوگیا''۔

جبکهاس طرح کے قتل پر عبدالرحمن بن عبدالخالق نے نکیر کرتے ہوئے کہا:

'' آج ہم سیاسی قتل اور تخریبی اعمال اور باطل کے خلاف باطل سے مدد مانگنے جیسے امور میں مبتلا میں ان لوگول کے ذریعے جوخو د کو دعوت کے میدان میں سب سے آگے تصور کرتے میں''۔

میں کہتا ہوں: اغوااور سیاسی قتل کی مثال املاک کو تباہ کرنا بھی ہے، معاہد کافر کو جان ہو جھ کو قتل کرنا بھی ہے، اس طرح کے اعمال قبیح ہیں، یہ خیانت اور ملک کے ساتھ غداری ہے۔ ارشاد باری ہے: ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْحَائِيْدِينَ ﴾ [سورہ یوست: ۵۲] اور یہ کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا۔

اور نبی پاک سالتاتین نے فرمایا:

"لِكُلِّ غَادِدٍ لِوَاءٌ، يُنصَبُ عِندَ رَأْسِه, يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ"۔
ترجمہ: ہرایک دفابازعہد توڑنے والے کا جھنڈ اہوگا، جو اسکے سرین کے پاس او نچا
کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا: ید فابازی ہے فلانے کی ہے۔[صحیح ملم: 1735]
اس کی حرمت کا فتوی ہمارے علمائے کرام نے دیاہے، ان میں سرفہرست شخ ابن

\_\_\_\_\_ بازٌ 'شخ البانی ؒ ، شخ العثیمینؒ ،اورشخ صالح الفوز ان وغیرہ میں ۔

اخبار الشرق الاوسط: ۱۳۲۰/۱۲/۹ ميس"الاخوان المسلمون اللعبة السياسيه باسم الاسلام" كعنوان سرآيات:

''اخوانی تحریک میں عقید ہے کو ہمیشہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، اور مصر کے اندر سرکاری بیانات بیہ واضح کرتے ہیں کہ ان کا تعلق ہمیشہ انگریزوں سے رہا ہے، چنا نچہ انہیں پہلا تعاون استعماری کینی سویز کینال سے ملاتھا، اور بہی تعاون اخوانی جماعت کے اندر پہلے اختلاف کا سبب بنا تھا، اسی طرح برطانوی سفارت فانے کے مشرقی امور کے مثیر مسٹرالویئر سے ان کے تعلقات تھے، جسے ہرکوئی جانتا ہے۔ اور جب شن تضییبی نے انقلاب کے وقت جمال عبدالناصر سے ملاقات کی توعورتوں پر جاب کے فرض کرنے اور سنیما گھروں کے بند کرنے کا مطالبہ کیا، اس وقت عبدالناصر نے جواب دیا: تمہاری بیٹی سے پر دہ رہتی ہے، پہلے اپنی بیٹی پر بیقانون لاگو کرو، جاب نے جواب دیا: تمہاری بیٹی سے پر دہ رہتی ہے، پہلے اپنی بیٹی پر بیقانون لاگو کرو، جاب

پر ہب سے رق رہے ہوریں سروں سے بعد رہے مطاب ہو ہو، اس مرک سید ہوں اور کے مبدہ ماسر نے جواب دیا: تمہاری بیٹی بے پر دہ رہتی ہے، پہلے اپنی بیٹی پریہ قانون لاگو کرو، حجاب قانون سے لاگو نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ ذاتی اطینان سے ہوتا ہے، اور پہلے خاندان سے شروع ہوتا ہے''۔

اور جب مصری صدر کے قتل کی ناکام کو سشش کے بعد محمود عبد اللطیف کی تحقیق کی جانے لئے جانے ہے جانے ہے جانے لئے ہ جانے لگی تو یہ ظاہر ہوا کہ اخوانی تحریک تین دائروں میں مرکوز ہے:

پېلا: خفيمه للح فدائي تنظيم جس كامقصدسياسي قتل كرنا تھا۔

٠ **دوسرا:ا**للحول كادُ پو\_

🕆 تيسرا: بيروني امداد ـ

عجیب بات یہ ہیکہ ان لوگول نے عبدالناصر پر جوالزام لگا کراسے قتل کرنا چاہاوہ یہ ہیکہ وہ عراقی صدرنوری سعیداورایرانی صدرز اہدی کے لیے کام کرتا ہے،اس لئے جمال ،نوری سعیداور زاہدی سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کی، اور ایک دستاویز پایا گیا جو ہنداوی دویر کی تحریر میں لکھا ہوا تھا جو کہ اخوانیول کے اعلی قیادت میں شمار کیا جا تا ہے، اس دستاویز میں کہتا ہے:اللہ کو پہند ہے کہ راہ خدا میں اس گرم خون کو دیکھے۔

اورجس وقت ہندادی نے و دکوحکومت کے حوالے کیا تو یہ اعتراف کیا تھا:

۔ مصری صدر کوقتل کرنے کے لیے اسے حکم ملاتھا، اور اس نے اس مہم پرمحمود عبداللطیف کولگا یا تھا۔

۔ محمود عبداللطیف کو ریوالوراسی نے دی تھی ، وہ بھی عبدالقادرعود ہ کی آفس میں ان کےسامنے ۔

۔ حکم نامے کے اندرانقلا نی کمانڈنگ کونسل کے تمام ارکان کوقتل کرنے کا حکم تھا سوائے محد نجیب کے۔

⊕ حکم نامے کے اندر ۱۵۰ / سے زائد پولیس افسروں سے چیٹکارا پانے کا حکم تھا چاہے انہیں قتل کرکے یاان کے گھروں سے اغوا کرکے ۔

@-اغوااور قل کی اس مہم کے بعداخوانی جماعت حکومت کے تمام محکموں پر قبضہ کریں گے ۔

©-اس کے لئے ایک اعلی کونسل کی تشکیل دی جائے گی جوملک کے معاملات کو سنبھالے گی،اس کونسل کے ارکان میں عبدالرحمٰن عزام اور محمدعشما وی باشا تھے جوشن عشما وی کے والد ہیں۔

اس تحقیق کے اندریہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک خفیہ تنظیم بھی ہے جسے یہ مہم دیا گیا ہے کہ قاہرہ، اسکندریہ اور دوسرے شہرول میں پائے جانے والے اہم سرکاری محکمول کو ہم سے اڑانا ہے۔ زینب غزالی جوکداخوانیوں کے یہاں اعلی قیادت میں شمار ہوتی ہے، کہتی ہے: ''ہم یہ بتادیں کداس وقت ہماری پلاننگ میں یہ بھی تھا کہ قناطرخیریداور بحلی اسٹیثنوں کو ہم سے اڑادیا جائے بعض سرکاری خبرنشر کرنے والوں بعض فنکاروں بعض صحافیوں اوران کے علاوہ بعض اہم شخصیات کوقل کردیا جائے''۔

حقیقت یہی ہے کہ اخوانیوں کا مصری حکومت سے بھی کوئی دینی اختلاف نہیں رہا ہے، بلکہ صرف سیاسی اختلاف نہیں رہا ہے، پچھی صدی کی بیس کی دہائی میں مصر کے اندرجب یہ تحریک پیدا ہوئی تھی اس وقت ممکن ہے دینی عقیدہ اس کے ترجیحات میں رہا ہو، مگر تجربات یہ بتارہے ہیں کہ اس تحریک کے اندرعقیدہ صرف ایک وسیلہ رہا ہے، ان کے سیاسی مقاصداس وقت واضح ہو کرسامنے آجاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تحریکیں خود آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہتھیارا ٹھالیتی ہیں۔



# O چھتیبوال ملاحظہ:

یہ اپنی دعوت کے اندرصرف نوجوانول پر دھیان دیتے ہیں، چنانچہ آپ دیکھیں گےکہ پیغلیم وتربیت میں اپنی تمام تر توجہ انہیں نوجوانوں پر دیتے ہیں۔ شخ عبدالله الغديان نے اخوانی جماعت اور تبیغی جماعت پر کلام کرتے ہوئے ہما: ''حقیقت یہ ہیکہ ان جماعتوں نے ہمارے ملک میں آ کر بری تحریکیں شروع کر دیں؛ کیونکہ ان کا نشانہ صرف نوجوان ہوتے ہیں؛ انہیں زیادہ عمر کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پیصرف مدارس اور او نیورسٹیول کے طلبہ کو پھسلاتے اور بہلاتے ہیں'۔ **میں کہتا ہوں:** پیامرمشاید ہے،اورامرمشایدخبر کی طرح نہیں ہوتا،اوران کاپیطرزعمل نبی ساللہ آپئے ،صحابہ کرام، تابعین اور بعد کے صلحین دعاۃ اورعلمائے ربانیین کے طرزعمل کے بالكل خلاف ہے، جوكہ سماج كے تمام افراد كو دعوت ديتے تھے، ان كاتعلق عاہد نو جوانوں سے ہویابوڑھوں سے یا بچوں سے،وہ سارےلوگوں کی تعلیم وتربیت اور ہدایت کی فکر کرتے تھے، دوسر ہے بیکہ سماج کے دوسر ہےلوگوں کو چھوڑ کرصر ف نوجوانوں پر دھیان دینایہ ماسونیت کی پہچان ہے،اللہ میں ان کے طریقے سے بچائے۔ شیخ عبدالرحمن دوسری نے کہا:

"ماسونیت کی تیر ہویں محفل نے وصیت کرتے ہوئے کہا: بچوں کی تربیت ہمارے مقررہ بہج کے مطابق ہونی چاہیے ،اورنو جوانوں پرغلبہ حاصل کرناماسونیت کا پہلا مقصد ہے، بوڑھوں اور عمر درازلوگوں کو چھوڑ کرصر ف نو جوانوں کے لیے فارغ رہو،اور بچوں کے لیے بھی وقت نکالوکہ پہلاا ثر جلدی نہیں مثنا"۔[صفوۃالا ثار:202/2]

## نينتيوال ملاحظه:

بعض حکومتی کاز کو اپنی سرگرمیوں کو دسعت دینے کے لیے استعمال کرنا، اور اس سرکاری کاز کے ساتے میں اپنے دائر ہ کار کو زیاد ہ سے زیاد ہ بڑھانے کی کوئشش کرنا۔

جیسے ہیئے، جوالداور کثافہ کے نثاطات، اور تحفیظ القرآن کے مانخت چلنے والے تمام خیراتی ادارے، اسی طرح تعلیمی ادارول میں چلنے والے طلبہ سر گرمیول کے شعبے، اسی طرح کالجول میں چلنے والے طلبہ سر گرمیول کے شعبے، اسی طرح کالجول میں چلنے والے طلبہ سر گرمیول کے شعبے، اسی طرح محنیمات، گرمائی مراکز اور شرعی دورول کا استغلال کرنا، اسی طرح ہیئة الاغاثة العالم پیداور الندوة العالم پیلشباب الاسلامی جیسے عالمی خیراتی ادارول پر قابض ہوکر انہیں استعمال کرنا۔

اس تعلق سے ان پر نظر رکھنے کیلئے حکومت کو چاہیئے کہ ان اہم سر کاری امور کیلئے صرف سلفیول کو لگائے اور دیکھے کہ منہج ،عقیدہ اور دعوت دین کے اندر سلفی ہے کہ نہیں، تعصب اور تحزب سے پاک ہے کہ نہیں، اور اس سلسلے میں لائق اعتبار اہل علم سے مشورہ کیا جائے۔



### 0اڑنیبوال ملاحظہ:

یہ اپنے رہنماؤں اور اپنی جماعت میں شامل ہونے والوں کی خوب مدح سرائی کرتے ہیں، انہیں بڑے بڑے القاب سے نواز تے ہیں، مخض اس لئے تا کہ لوگوں کی نظریں ان کی طرف چھے سکیں، اور علم کے اندر پہاڑ جیسے کبار اہل علم سے لوگوں کو دور کرسکیں، مثلا امام، شہید کالقب کہ جب یکسی کی بات کا حوالہ دیں گے تو ایسے القاب استعمال کریں گے تا کہ لوگ اس پر توجہ دیں، گویالوگ سی امام کی بات سی رہے ہیں۔

اسى طرح يهاييغ بي خوب تعريف كرتے بيں، جيسان كاية ول:

كل ما فيه حسن

ان للاخوان صرحا

انه البنا حسن

لا تسلني من بناه

اخوانیوں کے اس محل کے اندرساری چیزیں خوبصورت ہیں، یہ نہ پوچھیں اسے کس نے بنایا،اسے من بنانے بنایا ہے۔

اللهميں صراطمنتقيم كى ہدايت دے اور ضلالت وگمراہى كے راستے سے بچائے۔



# 0انجاليسوال ملاحظه:

دنیا کے اندر جہال بھی اخوانی جماعت میں شامل لوگ پائے جاتے ہیں ان سے لگا وَرکھنا،خواہ وہ شرک عظیم اور بھیا نک بدعات وخرافات ہی میں کیول بدمبتلا ہول، بلکہ یہان کامرتے دم تک دفاع کرتے ہیں اوران کے حق میں واہیات قسم کے عذر لنگ بھی پیش کرتے ہیں۔

پھر آخرولاء براء کاعقیدہ کہال گیا؟ اللہ،اس کے رسول،اس کی کتاب،مسلمانوں کے حکمرانوں اورعام لوگوں کے حکمرانوں اورعام لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ کہاں گیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کافریضہ کہاں گیا؟ اللہ کے محارم پرغیرت کہاں مرگئی؟

یہ ساری چیزیں اس جماعت کے اندرآتے ہی پاک ہوجاتی میں، ہم اللہ سے سلامتی اورعافیت جاہتے ہیں۔



# 🔾 جاليسوال ملاحظه:

اعلی سر کاری عہدوں اور مناصب کو حاصل کرنا تا کہان کے واسطے اپنی جماعت کی خدمت اچھی طرح کرسکیں۔

اسی لئے میں نصیحت کرتا ہول کہی بھی جگہ اور عہدے پر رکھنے کے لیے آدمی کے بارے میں اچھی طرح جانچ کرلی جائے اوراسی کو لیا جائے جوسلفی العقیدہ ہو، گروہ بندی سے دور ہو، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ راسخ العلم سلفی علماء سے اس طرح کا عہدہ دیستے وقت مشورہ لیا جائے۔

### 0 اکتالیسوال ملاحظه:

اخوانی تنظیم کایدسب سے بڑامقصد ہے کہ جب کوئی نوجوان ان کے پہال کسی علمی طقے یا کسی مرکز کے واسطے آتا ہے تو سب سے پہلے یہ اسے اخوانی منہج کا تعارف کراتے ہیں اور خوبصورت اور مجبوب بنا کر پیش کرتے ہیں، بہال تک کہ وہ آخری مر ملے میں بہو پختے بہو پختے دل سے مجت کرنے لگتا ہے، پھراس وقت اسے ظیم میں داخل كياجا تاب،اس وقت يه بيجاره بمحقتا ب كداس في وكي براشرف حاصل كرليا اخوانی رہنماعلی عشما وی کہتے ہیں:''عالم عربی کے اندریہ تمام اسلامی تنظیموں کی مال ہے، کیونکہ پیسب سے قدیم ہے، ہاقی تنظیمیں اسی سے لکی میں، اور سارے انحرافات اسی اخوانی جماعت سے شروع ہوتے ہیں''۔[الّارخ السری لجماعة الاخوان الملمين: 3-4]

عبدالله بن ناصح علوان کہتے ہیں:

''جہاں تک تنظیمی مئلہ ہے تو یہ بہت بڑامئلہ ہے،تمام اسلا می تحریکوں اور جماعتوں کو چامپیئے کہ وہ ان کا دھیان دیں اور اس کے لئے وہ پوری کو کشش صرف کریں، کیونکٹنظیم کےاندرکو ئی بھی خلطی یاخلل جماعت کی بنیا دکو ہلاسکتی ہے۔اس لئے ایسی قاتل جماعتوں اور ان کے سازشی اور مکار جالوں سے پچ کر رہنا چامپیئے جواس مبارک ملک کے نوجوانوں کوشکار کے انہیں گمراہ کررہے ہیں'۔ [عقبات فی طریق الدعاۃ: 512/2]



# نبياليسوال ملاحظه:

اخوانی منہج میں بیعت اوراس کے دس ارکان، جوکہ ایک بدعتی امرہے۔ کیونکہ بیعت حاکم اعلی سے ہوتی ہے، چنانچہ جس نے بھی حاکم اعلی کو چھوڑ کرکسی دوسرے فرد سے بیعت لی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، پھرسلف میں سے کسی سے یہ منقول نہیں کہ ووکسی سے بیعت لیتے تھے، اور کہا گیا:

كُلُّ خَيْرٍ فِي اتِّباعِ مَن سَلَفَ وَكُلُّ شَرِّ فِي ابْتِداعِ مَن خَلَفَ سُكُ خَيْرٍ فِي ابْتِداعِ مَن خَلَفَ سَلف كَى اتباع ، ي يس بربرائى ہے۔ سلف كى اتباع ، ي يس بربرائى ہے۔ اور يہ بھى كہا گيا:

وخَيْرُ الأُمُودِ السّالِفاتُ عَلَى الهُدى وشَرُّ الأُمُودِ المُحْدَثاتُ البَدائعُ سب سے بہتر امورو، کی بیل جو ہدایت پر بیل، اور بدعتی نئی ایجاد کردہ امورسب سے برے بیل۔ برے بیل۔

حن بنانے مجموعۃ الرسائل کے اندر کہا:''اے میرے سپے بھائیو! ہماری ہیعت کے دس ارکان ہیں انہیں یاد کرکو'۔[رسالۃ انعلیم:268]

اورنبی سالیاتین نے فرمایا:

"سَتَكُونُ خُلَفَاءُ تَكْثُرُ"، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا، قَالَ: "فُوابِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ" - إصحِملم:1842]

تر جمہ: خلیفہ ہول گے اور بہت ہول گے ۔لوگوں نے عرض کیا، پھر آپ ہم کو کیا حکم کرتے ہیں ۔آپ ٹائٹار ﷺ نے فرمایا: "جس سے پہلے بیعت کرلواس کی بیعت پوری کرو اوران کاحق ادا کرؤ'۔ اورشخ الاسلام ابن تميه رحمه الله لكفته ين:

بطور خاص حمن بنانے رسالۃ التعالیم کے اندر ذکر کیا ہے:''ان کی اطاعت اور حکم کی بجا آوری کامطلب یہ ہیکہ اسے فوری طور پر پورا کیا جائے ہر حال میں یعنی خوشی عمی اور تکلیف وآسانی ہر حال میں''۔[ربالۃ انتظیم:174]

شخ محد بن صالح العثمين رحمه اللدس بوچما كيا:

سوال: کیا بیه جائز ہے کہ ایک ہی شخص کی گردن میں دو دوشخص کی بیعت ہو؛ ایک بیعت مسلم حکمران کی اور دوسری بیعت جماعت کے رہنما کی؟

#### ولا ال پرشخ نے جواب دیا:

"نہیں! یکسی کے لیے جائز نہیں کہ اس کی گردن میں دو دو بیعت ہو، ایک بیعت مسلم عکم ان کی اور دوسری بیعت جماعت کے رہنما کی، جس کی طرف و منسوب ہے، اور بنی سائٹی کی کا مسافرین کے بارے میں یہ کہنا کہ جب تین لوگ ہوں تو ایک کو اپنا امیر بنالیں اس سے یہ طلب نہیں ہے کہ اس سے بیعت کرلیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہمیکہ بنالیں اس سے یہ طلب نہیں ہے کہ اس سے بیعت کرلیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہمیکہ

سفر میں بھی جماعت کا ایک امیر ہوجس کے پاس معاملات مل کئے جائیں تا کہ اختلاف نہ ہو، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آرہا ہے کہ اختلاف کے ہر دروازے کو بند کرنے کی کوششش کی گئی ہے'۔

میں کہتا ہوں: اللہ کے رسول کاٹیا آئے نے جس واضح طریقے کو بتایا ہے اس پریمل کیوں نہیں کرتے، نبی یا ک ٹاٹیا آئے نے فرمایا:

"تَرَكُتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَهَارِهَا، لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكَ"
ترجمہ: ایک واضح راہ پریس نے تم لوگوں کو چھوڑا ہے جس کی رات بھی اس کے
دن کی طرح ہے، اس سے وہی بھٹک سکتا ہے جو ہلاک ہونے والا ہو۔ [منداتمہ، ابن ماجه]
نبی یا ک سَاللَّہِ اللہ نے مزید فرمایا:

"تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعتَصَمتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي :كتاب الله وسنتى" ـ [متدرك الحائم]

ترجمہ: میں نے تہہارے درمیان جو چیز چھوڑی ہے اگراسے مضبوطی سے تھاہے رہے تو میرے بعد بھی گراہ بیں ہوسکتے: وہ چیز اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اور اخوانی اور دوسرے نہج کی گراہی کی اصل بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول ٹاٹیآئی اور ساف صالح کے طریقوں سے دوری اورخواہشات نفس کی پیروی کرناہے۔

اس لئے موت سے پہلے حق کی اتباع ضروری ہے، ورمہ بروز قیامت شرمندگی کوئی فائدہ نہیں پہونچائے گی۔



## نينتاليسوال ملاحظه:

اہل تو حید سلفیوں سے ان کی شمنی ؛ اور اخوانی منہے سے یہ کوئی تعجب کی بات ہمیں ہے۔ ہے۔

حن بنا کہتے ہیں: ''ہمارے اور یہودیوں کے درمیان کوئی دینی اختلاف نہیں ہے۔ اور ان کے بعض مشرعیسائی قبطی تھے، ان کے بعد ایک بڑے اخوانی نے کہا: سارے مسلمان اور عیسائی حقوق وواجبات میں برابر ہیں، اسی طرح اخوانی رہنماؤں نے اہل سنت اور شیعہ کے درمیان تقارب اور اتحاد کی کو سنش کی ہے'۔ [الاخون الملین احداث منعت الباریخ: 1/409]

اب اس کے بعد ان کا دشمن کون ہوسکتا ہے؟ سوائے ان سلفیوں کے جو کتاب وسنت اور سلف صالحین کے نہج پر چلتے ہیں، جو گروہ بندی اور مذموم تعصب کو نہیں جانتے۔

اور یہ معلوم ہونا چا مبیئے کہ اخوانیول سے سب سے زیادہ انہیں سلفیوں کو تکلیف بہو پنجی ہے۔ یہ ان سے ہر جگہ دشمنی کرتے ہیں، بلکہ یہ سلفیوں پرطرح طرح کے الزامات لگاتے اور ان کے خلاف پرو پیگنڈہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے بدطن اور دور کرسکیں۔

افغانسان کے اندراخوانی رہنماحکمتیار کہتاہے:

"اسلام کے دشمنول نے قادیا نیول کے بدلے میں ہمارے اندرایک دوسرافتنہ پیدا کردیا ہے اور وہ وہابیت کا فتنہ ہے، وہابیت اسلام کے اندرایک باہری مذہب ہے جسے گھسایا گیاہے،اوریداسلام کے خلاف استعماری اورصہیونی طاقتوں کی طرف سے سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس وقت اعدائے اسلام چاہتے ہیں کہ اسلام کو نقصان پہونچانے کے لیے اس سے اندر ہی سے مقابلہ کریں''۔[القطبیہ: 65]

لجند دائمہ برائے می بحوث واقعاء نے کہا: وہابیت کالفظشیخ محمد بن عبدالوہاب آک دشمنول نے آپ کی اس دعوت کے لیے استعمال کیا ہے جوصر ف توحید کی دعوت دیسے تھے، شرکیات سے لوگول کو رو کتے تھے، وہ تمام طریقول کو چھوڑ کر صرف محمد کالٹیائیل کے طریقے کی طرف بلاتے تھے۔ان دشمنول کا مقصد آپ کی دعوت سے لوگول کو متنفر کرنا اور انہیں آپ کی دعوت سے روکنا ہے الیکن ان کے دشمنول کی تمام کو سشٹول نے انہیں کو کی نقصان نہیں پہونچایا، بلکہ ان کی دعوت پورے عالم میں پھیل گئی، کیونکہ آپ کی دعوت کی بنیاد کتاب وسنت پر ہے،اس لئے لوگول نے اسے مضبوطی سے پکولیا،اوراس کی طرف دعوت دیسے لگے،اللہ الحد۔

ان اخوانیول کی سلفیول سے شدید دخمنی کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ انہول نے ایک سلفی عالم شخ جمیل الرحمن اور ان کے ساتھیول کو قبل کردیا، اور کچھ کو مار کر بھگا دیا، کتاب وسنت پر انکے عمل پیرا ہونے، تو حید کی متابول کو پڑھانے اور سلفی دعوت کو پھیلانے کی وجہ سے۔

چنانچہ اے مسلم نوجوا نو! ایسی مبغوض حزبیت سے دور رہو؛ جو دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن بنا کر دکھاتی ہے، حق کو باطل اور باطل کوحق دکھاتی ہے، یہ سب برین واشنگ کے ذریعے ممکن ہوتا ہے، اورالیا یہ خفیہ اجتماعات میں کرتے ہیں، جوکہ اخوانی منہج کے بنیادی امور میں سے ہے۔

## 🔾 چواليسوال ملاحظه:

کچھالیے فضائل کا ہتمام کرنا جوسلف سے معروف ہیں تا کہ ان پرنو جوانوں کی تربیت کرسکیں جیسے اجتماعی پیمانے پر قیام اللیل کرنا، اجتماعی پیمانے پر روزہ رکھنا، اجتماعی پیمانے پرافطاری کرنا۔

سول : شخ احمد بن یکی النجمی سے سوال کیا گیا: اس شخص کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے جوبعض لوگوں پر یہ واجب کرے کہ چند معلوم ایام میں نفل روز ہ رکھنا ہے، جیسے کوئی کچھ نوجوا نول سے کہے: جمعرات کے دن فلال کے گھرافطار ہے، اب ایسے موقعے پرمیز بان مجبور ہوجا تا ہے کہ وہ روز ہ دارنو جوانوں کو دیکھ کر حیاء میں وہ بھی روز ہ رکھے، اس میں کچھ شرعی حرج ہے یا نہیں؟

واب دیا: اس میں سخت شرعی حرج پایا جاتا ہے، ہم جانے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کچھلوگوں پر ایسی چیزیں واجب کرتے ہیں جوان پر واجب نہیں ہوتیں، اور کہتے ہیں: یہ تعلیم کے باب سے ہے، یا عمل خیر پر تعاون کے باب سے ہوتیں، اور کہتے ہیں: یہ تعلیم کے باب سے ہے، یا عمل خیر پر تعاون کے باب سے ہے، نہیں، یہ ایک باطل عمل ہے، جوالیا کرے گویا اس نے اللہ اور اسکے رسول کے ساتھ خود کو بھی شارع بنالیا ہے، اور ایسی چیز کو واجب کردیا ہے جسے اللہ نے واجب نہیں کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَمْرِ لَهُمْدُ شُمَّرَ كَاءُ شَمَرَ عُوالَهُمْدِ مِنَ الدِّينِ مَالَمْدِ يَأَذَنَ بِهِ اللَّهِ ﴾ ترجمہ: یاان کے لیے کچھ ایسے شریک ہیں جنھوں نے ان کے لیے دین کاوہ طریقہ مقرر کیا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ۔ [سورہ الثوری: 21] اور نبی یاک ٹاٹیا ﷺ نے بھی بھی کسی پریدلازم نہیں کیا کہ وہ قیام اللیل کرے یا نفلی روزه رکھے، یااس طرح کوئی نفلی عبادت لازمی طور پر کرے، چنانچیاس طرح لازمی بنا کر یہ حزبی جو کر رہے ہیں سب باطل ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہئے اور اس سے تو بہ کرنا چاہیئے۔



# نينتاليسوال ملاحظه:

یہ رمضان کے آخری عشرے اور موسم جج کا استغلال کرکے بچوں اور نوجوانوں کی ایک بڑی بھیڑاکٹھا کرتے ہیں،اورانہیں لے کرعمرہ یا جج پر جاتے ہیں،سفر کا خرج اور رہنے کا پوراانتظام ہوتا ہے، کیکن ان پیبوں کا سورس اور مصدر مجہول ہوتا ہے،و ہال مختلف علاقوں اور ملکوں سے بڑے بڑے اخوانی مہمان بن کرآتے ہیں اوران پراپنے افکارونظریات مسلط کرتے ہیں۔



## چياليسوال ملاحظه:

صباحی رحلات (صبح کے وقت باہر نکلنا) یہ کنڑت سے کرتے ہیں، جہال یہا پیخ قیمتی اوقات کو ضائع کرتے ہیں،لہو ولعب اور ڈرامے بازی نیز گیت وگانے میں مت رہتے ہیں۔

اس طرح کے ان کے بعض رحلات دو دو تین تین دنول پر شمل ہوتے ہیں،اور جھی تو بہت دور و تین تین دنول پر شمل ہوتے ہیں،اور و ہمی تو بہت دور سے بڑے کمی تو بہت دور چلے جاتے ہیں،اور و ہال دوسر مے ختلف علاقوں اور ملال کے اخوانی مہمان بن کر آتے ہیں اور اسپنے افکار ونظریات ان نوجوانوں پر مسلط کرتے ہیں تاکہ یہاخوانی منہج کوان کے دلول میں پیوست کر دیں۔

ایما کرکے یہاسپنے بانی اورموسٹس حن بنا کے نہج پر چل رہے ہیں، چنانج چن بنا نے کہا: تاکہ اخوان آپس میں ایک دوسرے سے مربوط رہیں انہیں درج ذیل امور پر دھیان دینے کی ضرورت ہے:

ا ثقافتی رحلات کا انتظام کریں؛ تا که آثار قدیمه، کارخانوں اور دیگر چیزوں کی زیارت کرسکیں۔

- ٣ جسمانی ورزش کی خاطر رحلات کاانتظام کریں۔
- 🕆 بپهاڑوں،صحراوَل یا کھیتوں کی سیر کیلئے بھی رحلات کا انتظام کریں۔
- ٣ نهرول كى سيركيلئے رحلات كاانتظام كريں تا كەوپال جا كۇنتى بازى كريں \_
  - @ سائیکل کے ذریع مختلف رحلات کا انتظام کریں۔
- 🕆 بفتے میں یاعلی الاقل دو ہفتے میں ایک بارروز سے کاضر ورانتظام کریں۔
- ے مسجد کے اندر ہفتے میں علی الاقل ایک بارضر و راکٹھا ہو کر فجر کی نماز پڑھیں۔

﴿ بَفْتِ یاد و بَفْتِ مِیں ایک بارضر وراخوان کو دوسرول کے ساتھ سونا چاہیئے۔ میں کہتا ہول:ان میں سے اکثر پراخوانی یقیناعمل کررہے ہیں۔[مجموعة رسائل حن البنا:375]



### 🔾 سينتاليسوال ملاحظه:

یہ نوجوانوں میں عقلمندول پر کچھزیادہ ہی دھیان دیتے ہیں، جبکہ جو کند ذہن ہوتے ہیں اکثران کے اندرخیر میں رغبت کچھزیادہ ہی پائی جاتی ہے، یہ چیز اخوانیول سے ملنے جلنے والے جانتے ہیں۔

الراشدني اپني كتاب [العقبات] في اندركها:

"دعاة کو چامپیئے کہ وہ اپناتر بیتی اور روحانی عمل پہلے شروع کریں، اور اس کا دھیان ان لوگوں پر زیادہ ہونا چامپیئے جو ابھی نئے نئے جماعت میں داخل ہوئے ہول، کیونکہ اسی مرحلے میں انہیں پاک کیا جاسکتا ہے، تا کہ ان کی زبان صاف ہو، ان کی عقل صیقل ہواور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ اہلیت پیدا ہوجائے، اور آگے چل کروہ جماعت کے لیے زیادہ مفید بن سکے"۔

اس کی تائید میں شیخ احمد بن یکی المجمی کے اس فتوی سے ملتی ہے جب انہوں نے ایک سوال کے جواب میں دیا تھا، سوال پیتھا:

علی: کیا بعض نوجوانوں کو چھوڑ کربعض کے ساتھ ابنی عقل اور قوت حافظہ کو دیکھ کرمتعین دروس طے کرنا کچھوا ساب کی بنیاد پر جائز ہے؟ علی: تو آپ نے جواب دیا: اس طرح کی تضیص جائز نہیں، بلکہ دروس سارے طلبہ کیلئے عام ہونا چاہیئے، یہ اخوانی منہج ہے جو درست نہیں ہے۔



# 0ارُ تاليسوال ملاحظه:

لوگوں پرواجب کرنا کہ کافروں کے پروڈ کٹ کابائیکاٹ کریں۔

اس پرعلمائے کرام نے رد کیا ہے، لجنہ دائمہ نے اس کی تر دید کرتے ہوئے کہا: مباح سامانوں کی خرید وفروخت جائز ہے خواہ اس کا مصدر کوئی بھی ہو، ہاں اگر حکام اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت میں کسی طرح کے بائیکاٹ کا حکم دیں تو اس وقت کرنا چاہیئے، کیونکہ خرید وفروخت میں اصل حلال ہونا ہے۔

ارثاد باری ہے: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّهَ الرِّبَا﴾ ترجمہ: اور الله نے بیع کو علال اور سود کو حرام کیا ہے۔

اور نبی سالتان نے خود یہود یول سے خریدو فروخت کیاہے۔

اور بہت سارے مثائخ نے اس کی تردید کی ہے، جیسے شیخ ابن باز ؒ، شیخ عثیمین، شیخ فوزان، شیخ الممر جمی ان سب نے شرعی نصوص کے اس مخالف قول پر رد کمیا ہے، اور یہ کہ بائیکا ہے مائم کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، اس لئے اللہ سے ڈرو، اور اسپنے جذبات کو قابو میں رکھو، اور شرعی نصوص کی روشنی میں ہر ممل انجام دو۔



#### ○انجياسوال ملاحظه:

اس ملک کے علماء سے انہیں فناوؤں کو لینا جو انہیں اچھالگے،اور جوان کے خواہشات کے مطالق ہول،اوران فناوؤں کورڈ کر دینا جو انہیں اچھانہ لگے،اور جو ان کے افکارونظریات کے مخالف ہو۔

جب کہ ایک مومن کو چا میئے کہ وہ حق کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور حق ہی کی اتباع کرے،
اسی طرح جب وہ علمائے قدامی میں سے کسی کے فقوے کو پاجاتے ہیں جو انکے خواہشات
کے مطابق ہوتے ہیں تو اسے لے اڑتے ہیں، اور اگر مخالف ہوتے ہیں تو نہیں لیتے ہیں
گرچہ بہت بعد کے یا موجودہ دور ہی کے کیوں نہ ہوں، بلکہ اس کے خلاف یہ جبوٹ بھی
گڑھتے ہیں اور پروپر گئڈہ بھی کرتے ہیں اور اسکے فناوؤں میں شک پیدا کرتے
ہیں۔اخوانیوں میں یہ معروف ہے۔

اس کی ایک واضح مثال یہ بیکہ انہوں نے گاناسننے کے بارے میں شیخ ابن باز ؒ کے ایک قدیم فتو سے کو خصور دیا جس میں شیخ نے یہ واضح کیا ہے کہ گانا کو عبودیت کے کامول میں استعمال کرناصوفیوں کا طریقہ ہے، اس فتو سے کو میں نے ایسے کانوں سے سنا ہے، ریڈیوقر آن کے ذریعے۔

سال ۱۹٬۷۱ ھے اندرریاض میں واقع جامع ابن القیم میں شخ کے ایک درس کا ایک فتوی ساجس میں شیخ گیت کیلئے کچھ قیو داور شرطیس کھی ہیں:

انہیں میں سے ایک یہ ہیکہ وہ گانوں کے مثابہ نہ ہو، جبکہ آج کے گیت سب گانوں کی طرح ہوتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ ڈھول تاشے نہیں ہوتے، اور بعض گیتوں میں دف ہوتے ہیں۔

اسی طرح ایک شرط په رکھاہے که اس گیت میں چیخ و پکار مذہو،کہو ولعب مذہو، جبکہ آج کے گیت اس شرط پرنہیں ہوتے۔

اورایک دوسرے فتو ہے کے اندرشخ نے ذکر کیا ہے کہ اگر اسی طرح ہوجس طرح سیدنا حمان ؓ پڑھتے تھے تو کوئی حرج نہیں ہے، یفتوی طائف کے اندر ۱۳۱۰ھ میں دیا تھا۔
میں کہتا ہوں: کیا حمان ؓ اسی طرح شعر پڑھتے تھے جس طرح آج اجتماعی شکل میں میوزک اور پور لے کی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور ایکے سننے اور بنانے میں بے انتہا فضول خرجی سے کام لیا جاتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوسکتا ہے، حمان ؓ بلاتکلف اپنا قصیدہ اپنی معمول آواز میں سناد بیتے تھے، جس میں کوئی میوزک اور سروتال نہیں ہوتے تھے۔

ت شخ کے اس فتو سے کو آخران لوگوں نے کیوں رڈ کردیا جسے شخ نے اپنی وفات کے چنرمہینوں پہلے دیا تھا؟

اوریہان علمائے کرام کے فتو وَل پرعمل کیوں نہیں کرتے جنہوں نے گیتوں اور گانوں کی بدعت کافتوی دیاہے؟

انہیں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے ڈراما بنانے میں ان علماء کے فتو وَل پر عمل کیا جنہوں نے چند شرائط کے ساتھ اسے جائز بتایا، اور ان لوگوں کے فتاو وَل کو چھوڑ دیا جنہوں نے اسے ناجائز بتایا، جن میں شیخ ابن باز ؓ اور شیخ البانی ﷺ بھی ہیں، انہوں نے اس لئے جائز والافتوی لے لیا کیونکہ وہ ان کی خواہش کے مطابق تھا، اوران کی جماعت کے رہنماؤں نے جس پر عمل کیا، اسی لئے اسے لیا۔

## 🔾 پياسوال ملاحظه:

بعض مسائل میں ان کا تساہل سے کام لینا، جیسے تصور کیثی کامستلہ۔

چنانچہان کو دیکھو گے کیمروں سے تصویر یں بناتے ہیں، چاہان کی ضرورت ہویا نہ ہو، اور جب ان پر کوئی نکیر کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ دنیا فضاؤں میں سیر کررہی ہے اور تم لوگ تصویر کشی کے جائز اور ناجائز ہونے میں مناقشہ کررہے ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں: امت زخموں سے چور چور ہے اور تم لوگ تصویر کشی کے جائز اور ناجائز ہونے میں مناقشہ کررہے ہو، یہاں تک کہ ان کی بعض آفوں میں آپ دیکھیں گے کہ نیم عریاں عور توں کی تصویر ہیں لگا کھی ہیں یاد گار کے طور پر،ہم اس جہالت پرالندگی پناہ مانگتے ہیں۔



#### خاتمه

مير باسلامي بهائيو! اگرآپ بروز قيامت نجات چاسته بين ؛ كه جس دن يه و في مال کام آئے گااور نہ ہی کوئی اولا د ،سوائے اس کے جوقلب ملیم کے ساتھ حاضر ہو: ایسے رب كى تتاب كولازم پكڙلو، اييغ نبي سَاليَّاتِيَمُ كى سنت كومضبوطى سے تضام لو، اورسلف صالحين کے تبج پر چلو؛ اسی میں نجات ہے، اسی میں دنیاو آخرت کے اندر سعادت مندی ہے۔ ابوالعاليه نے کہا: اسلام پیکھو، جب اسلام پیکھ لوتو دائیں بائیں کسی طرف نه دیکھو،صراط منتقیم کولازم پکڑلو،اییخ نبی ٹاٹیاتی کی سنت پر چلو،جس پرصحابہ کرام تھے،اوران تمام خواہشات نفس سے دورر ہوجولوگول کے درمیان بغض وعداوت پیدا کرتی ہے۔ میرے وہ مسلمان ساتھی جواس منہج کے اندر پھنس گئے ہیں: موت آنے سے پہلے اس جال سے نکل جاؤ ،سلف صالحین کے نہج پر چلو،علمائے ربانبیین سے علم حاصل کرو، تا كەللەكى عباد ت علم وبصيرت كى رۇشى مىں كرو،اوراللەكى طرف لوگول كو حجت و دليل کی روشنی میں بلاؤ،اس جماعت سے جتنا جلدی ہو سکے نکل جاؤ،اور جماعت کے کسی بھی قائدياذ ميدارسے نه دُرو،جب تك الله نہيں جاہے گاتم كوكوئى تكليف نہيں پہونچے گی۔ کتنے نو جوان اس جماعت میں پھنس گئے تھے مگر اللہ نے انہیں ایپے فضل سے اور علماء کی کوششش سے بچالیا، جنہوں نے ان کے سامنے تن کو واضح کیااور باطل سے انہیں ڈرایا،اورجان لو! باطل میں اڑے رہنے سے حق کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے۔ میرے مسلمان بھائی! اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بغیرستونوں کے بلند کیا، ز مین کو فرش بنا کر برابر کردیا،اس مقالے کو میں نے امت کی خیرخواہی ، ذمیداری کی ادا ئیگی اوران نوجوانوں کی بھلائی کیلئے لکھا ہے جواس جماعت کے اندر گھسے جارہے

یں،اوراپیے مثائے ،علماء،مربین اوراپین ملک تک کو بھول گئے ہیں،اللہ انہیں حق کی طرف واپس لائے،اور صراط متقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ طرف واپس لائے،اور صراط متقیم کی ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر وعوانا أن الحمدالله رب العالمین۔

**کتبه:** عبدالله ب*ن محمد بن حیب*ن المجمی ۱/۳/۷/۳/۱



### ہماری اہم مطبوعات





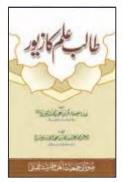













Published by:

#### SUBAI JAMIAT AHLE HADEES, MUMBAI

14/15, Chuna Wala Compound, Opp. Best Bus Depot, L.B.S. Marg, Kurla (W), Mumbai - 70.
Phone: 022-26520077 / Fax: 022-26520066 • ahlehadeesmumbai@gmail.com
@JamiatSubai fusubaijamiatahlehadeesmum SubaiJamiatAhleHadeesMumbai

www.ahlehadeesmumbai.org •aljamaahmonthly@gmail.com